# الماف ماليان المالية ا

تاليفع محمد التوثيري التوثيري

وكرة يبليك الم

# فهرست مضامين

| صفحد        | عنوان                                                                                                  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ra          | ه انتهاب                                                                                               |  |
| 71          | 🕰 تا ژات استاذ محتر م معفرت مولا نا ڈا کٹر محمد عبدالحلیم چشتی صاحب                                    |  |
| <b>!</b> "I | 🕰 تا ژات استاذ محتر م حضرت مولا نا واکٹرمفتی نظام الدین شامز کی صاحب                                   |  |
| rr          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                |  |
| ra          | عرب المسابقة |  |
| ra          | 🕰 فن جرح وتعديل                                                                                        |  |
| PY          | 🕰 جرح وتعديل كے متعلق قرآنی مرايات                                                                     |  |
| 173         | 🕮 حدیث نبوی سے جرح و تعدیل کا ثبوت                                                                     |  |
| p.          | 🗗 وور محابر میں تحقیق روات کی ابتداء                                                                   |  |
| ۳۲          | 🗗 محدث ابن عدى كي تظريس جهان بين كرت والصحابة                                                          |  |
| rr          | 🕰 روایت حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احتیاط                                                    |  |
| P'Y         | 🖾 ایک ضروری وضاحت                                                                                      |  |
| MA          | 🕮 فن جزح وتعديل كي ابتداء علامه ابن جحررحمه الله تعالى كي نظريس                                        |  |
| 72          | 🕮 قرن الله بيل فن جرح واتعديل كالتاريخي ليس منظر                                                       |  |
| Ľά          | 🕮 فن جرح وتعدیل کی اہمیت                                                                               |  |
| ar          | 🕰 فن جرح وتعديل كيليخ اساء الرجال سے واتفيت                                                            |  |
| ۳۵۳         | 🕮 احادیث کی صحت وضعف کا فیصله                                                                          |  |
| ۵۵          | 🕮 ائمہ جرح وتقدیل اور نا قدین حدیث کے شرائط                                                            |  |

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير

### ضروری گزارش

أيك مسلمان بمسلمان مونے كى هيشت ے قرآن جمیر، احادیث اور دیگر دین کتب بين عمدا غلطي كالصورتين كرسكما يسبوأ جواغلاط بوگئ مول اس كي تقيح واصلاح كالبحى انتباكي اہتمام کیاہے۔ای دجہ سے ہرکتاب کی تھی پر ہم زر کیرمرف کرتے ہیں۔

تاہم انبان، انبان ہے۔ اگر اس اہتمام کے بادجود بھی کسی غلطی پر آپ مطلع ہوں تو ای گزارش کو بدنظر رکھتے ہوئے ہمیں مطلع فرمائين تا كد آئنده اليديش بين اس ك العلاح وسكر اور آب التُعَازِنُوا عَلَى البرو التفوى كصداق بن جاكس جَزُاكُمُ اللَّهُ تَعَالَى جَزَاءً جَمِيْلًا جَزِيلًا

منجائب

احباب زمزم پبلشرز

المريخُ الثانون .... ماريَّ الثانون ومنعِ بالتمام .... احباب لمزم والمشرز كپوزنگ ..... فاروق انظم كپوزر شناه زبيب ميغززا ومقدم مهجده ارود بازار كراين غرن: 7760374 - 7725673 7725673: JE تن کل zmzm01@cyber.not.pk - ان کا

zamzam@sat.net.pk

مخاب كالأم ..... احزاك الأفاحديث كي أن جرح وتعول عن نديات

#### ملغ كاديگرية:

وارالا ثاعت الروماز اركراجي مكتبة البخاري نزومها بري محجره ببيار كالوني كرايي لذي كتب فان بالقائل آرام باغ كراين خد لتي ترست السبيله جوك كراجي لون :7224292 مكشرين لأنبياه أمزو بالزار لايحور

| ۵,    | تناف تفاظ حديث كن جرح و لعديل يس خدمات                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| سفحه  | عنوان .                                                         |
| ar    | 🕰 إمام نيبقي رحمه الله تعالى كي نظريس                           |
| 91    | 🕰 امام جعفر صاوق رحمه الله تعالى كى توثيق ٰ                     |
| 95    | 🕰 سفيان بن عييندرهمه الله تعالى كي أخديل                        |
| 95"   | ₽ زيد بن عياڻ پر جرح                                            |
| 91"   | 🕰 طنق بن عبيب پر جرح                                            |
| 90    | 🕰 عمروین هبید پر جرل                                            |
| 90    | 🕰 جم بن صفوان اور مقاتل بن سليمان پر جرح                        |
| 44    | 🕮 فن جرح وتعديل مين موصوف علامه ذهبي رحمه الله تعالى كي نظر مين |
| 94    | 🕰 علامه قرشی رحمه الله تعالی کی نظریس                           |
| . 92  | 🕰 علامه خاوی رسمه الله تعالی کی نظر مین                         |
| 44    | A اظهار مقيقت                                                   |
| . i•i | المام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى                            |
| 101   | هي نام ونب                                                      |
| 141   | ها ولاوت                                                        |
| ler.  | الله المستمارة الله الله الله الله الله الله الله الل           |
| 1+r   | هم مشهور تلانده                                                 |
| 1.1   | 🕰 موصوف کی تو ثین وعدالت 🗎 🚅 💮                                  |
| 1.5   | 🕰 علوم عديث مين منصب امامت                                      |
| 1+4   | 🕰 نامور ائم معديث شل شار                                        |
| 1.4   | ا من الاسمانيد احاديث بين مرتبه ومقام                           |
| 111   | (                                                               |

| 111        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04         | 🕮 حديث كي صحت وضعف بين فقبات كرام كامعيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 09         | 🗗 ائمًه جرح وتعدين كي تعذاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41         | الله المن المنظر رسائه كالمنع اور احناف التدجرات وتعديل برتبعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71         | امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن نابت رحمه الله تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45         | ه ام ونسب 🕰 نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , 4r.      | ہے کا دے کے است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40"        | ه شهور شيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yr.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| no         | 🕰 امام صاحب رحمه الله تعالیٰ کی توشق وعدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷٣         | 🕰 علوم حديث عبن منصب المامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40         | ابواب شرایت کی مقروین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21         | 🕰 حديث بين مسانيداني حنيفه كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Δ</b> Λ | امام صاحب رحمه الله تعالى كا خار تفاظ حديث ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۰         | الله علو سند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A٢         | ع الم ماحب بعمد الله تعالى كي وحدانيات برمستقل تاليفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٢         | علوسندين امام صاحب رحمه الله تعالى كا مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۳         | الاعتاب المستمارة المستمار |
| PΛ         | الأياث الله المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4+         | امام اعظم رحمه الله تعالى اورفن جرح وتقديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41         | المام ترفدى رحمه الشاتعالى كى نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# احناف هفا فا صدیت کی فن جرح و تعدیل میں خدمات عنوان عنو

🕰 امام صاحب رحمه الله تعالى كى توشق دعدالت .....

🗀 علوم حديث مين متصب المامت ....

🗀 ابداب شرایت کی قدوین

عاوسندين امام صاحب رحمدالله تعالى كامرتب ومقام..

امام اعظم رحمه الله تعالى اورفن جرح وتعديل

🚐 🗗 امام تريذي رحمه الله تعالیٰ کی نظر میں ..

A عديث مين منانيداني عنيفه كامقام .....

🕰 امام صاحب رحمه الله تعالى كي وحدانيات برمستقل تاليفات ......

🕮 مشهورشيوخي

🕰 الله ثمات

| صفحه  | عنوان                                                |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1.4   | 🕮 ایک قابل توچه اسر                                  |
| 1•A   | 🕰 فن رجال بين شعبه رحمه الله تعالى كى امامت          |
| 1+9   | 🕰 فن جرح وتقديل مين مرتبه ومقام                      |
| 11-   | 🖂 امام بخاری رحمه الله رتعالی کی نظر میں             |
| 11+   | المام مسلم رحمه الله تعالی کی نظر میں                |
| ļŢĪ   | 🕰 امام تر ندی رحمه الله تعالی کی نظریں 🐪             |
| IJI . | 🕰 امام این الی حائم رحمه الله تعالی کی نظر میں       |
| III   | 🕰 امام این عدی رحمه الله تعالی کی نظر میں            |
| 'III' | 🕰 علامه ذا بمي رحمه الله تعالى كى نظر ميں            |
| ll#   | 🕰 علامه مخاوی رحمه الله تعالی کی نظر میں             |
| HP"   | ے امام ابوطنیقدر حمد الله تعالی ہے شرف تلمذاور روایت |
| 110   | 🗀 شعبه رحمه الله تعالی کا مسلک                       |
| 112   | 🕆 امام سفیان بن سعیدالنثوری رحمه الله تعالی          |
| 114   | الم عام ونب                                          |
| 114   | ها در الدري المالية                                  |
| ΠА    | الم مشهور شيوخ                                       |
| fiΑ   | 🕰 مشهور تلاغه و                                      |
| IJΑ   | 🕰 موصوف کی توثیق وعدالت 🗼 💮                          |
| На    | 🗀 علوم حديث مين منصب امامت                           |
| ırr   | ادر تورپ حدیث مادر تورپ حدیث                         |

| 4     | احنا ف حِفاظِ صديث کي فن جرح و تعديل مين خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تسفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFF   | ایک ضروری وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irm:  | 🗗 نامور محد شن میں شار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IFF   | 🕰 اصح الاسانيدا حاديث بين سفيان توري رحمه الله تعالى كا يمريته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ira   | 🕮 فقبه مین مرتبه دمقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 112   | 🕰 فن جرح وتعدیل اور د جال پر کلام کرنے میں موصوف کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11/2  | 🕰 جرح وتعدیل میں موصوف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IFA   | 🕰 امام سلم رحمه الله تعانی کی نظرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFA   | کے امام تر غدی رحمہ اللہ تعالی کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1179  | 🕰 امام ابن انی حاتم رحمه الله تعالی کی نظرییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1174  | 🕰 امام ابن عدى رحمه الله تعالى كى نظريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15.   | 🕰 علامه و چې رحمه الله تعالی کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1171  | 🕰 علامه مخاوی رحمه الله تغالی کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Im    | امام ابوصنیفه رحمه الله تعالی سے شرف تلم فداور روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| irr   | ها کا کره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| irr   | 🕰 سفيان توري رحمه الله تعالی کا مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| irm   | 🕰 موصوف كامسلك مخفقين كى نظريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA   | عصوف كا ابني " جامع" مي على بن مسهر رحمه الله تعالى سے استفاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114   | 🕰 امام بخاري كاائمه احناف مع تلمذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1172  | امام حماد بن سلمة بن دينار رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 172   | ام ولب المساورة المسا |

| Λ     | جناف جفانا عديث كي فن جرح و تعدل مين خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1172  | فان فان المستنانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IFA   | 🕰 مشهور شيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IFA   | چەر تالىنى مىشچەر تالىنى مىشجەر تالىنى مىشجەر تالىنى مىشجەر تالىنى مىلىنى مىلىنى مىلىنى مىلىنى مىلىنى مىلىنى م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFA   | چے موصوف کی توثیق وعدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104   | ا المحت علوم حديث مين مرتبه ومقام :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱    | 🕰 فقهی اصیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البلم | 🕰 حياد بن سلمه رحمه الله تعالى اورجمع حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ماماا | 🕰 مصفف حمادین سنمه رحمه الله تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (mm   | ا ﷺ الله مانيدا حاديث ش مرتبه دمقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ira   | ے فن جرح وتعدیل میں موصوف کی امامت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی نظریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ira   | 🕮 على مەسخادى رحمه الله تعالى كى نظر ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1144  | 🗀 علامه و ابن رحمه الله تعالیٰ کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 107   | امام الوصنيف رحمه الله تعالى سے شرف تلمذاور روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Irz   | <ul> <li>امام الليث بن سعد بن عبدالرحمن المبحيّ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102   | ه نام دنسب ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 172   | ه ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IPA   | الم مشهور شيوخ المان الم |
| 10%   | چې مشهور تلانده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ira   | 🕰 موصوف کی تو ٹیق وعدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.   | کے علوم حدیث میں مرجہ ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ا ا<br>دیدست | احماك معاطِ حديث في برس والحديث حاصرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i۸۰          | ادادی کی مترلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IA+          | 🗀 علوم حديث شن مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M            | 🚓 الشيم بن بشير رحمه الله تعالى اورجع حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IAF          | 🕮 امام ابن عدي كي نظر مين فن جرح وتعديل مين مشيمٌ كا مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IAT          | 🕰 علامه ذه بي رحمه الله تعالى كي نظر ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAT          | 🕰 علامه خاوی رحمه الله تعالی کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAT          | ا مام ابوطنیفه رحمه الله تعالی سے شرف تلمذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IAD          | ﴿ امام ابواسحاق ابراجيم بن محمد القواري رحمنه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAA          | الم وأسعيد المسيد المسي |
| IA A         | ي ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAY          | المسلم مشهور شيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PAL          | کے مشہور تلافدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YAL          | 🕰 موصوف كى توثيق وعدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/4         | 🕮 علوم حديث مين مرشدومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAA          | ه فتهی بصیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 1/4        | 🕰 ابواسحاق الفر ارى رحمه الله تعالى اورفن جرح وتعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/19         | ے امام سلم رحمہ الله تعالیٰ کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19+          | ام ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى كي نظريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.          | A علامه فاجبى رحمه الله تعالى كى نظريش ملى علامه فاجبى رحمه الله تعالى كى نظريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141          | 🕰 علامه مخاوي رحمه الله تعالى كي نظريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| T     |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان ،                                                     |
| 170   | 🕰 عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى اوراضح الاسانيد احاديث |
| 177   | السفيان عن منصور عن ابراهيم" والى سند                       |
| 142   | 🕰 فقه من مرتبد دمقام                                        |
| 144   | کے امام ابوطیفہ کے فقعمی تربیت                              |
| 144   | کے عبداللہ بن السارک رحمہ اللہ تعالی اور فن جرح وتعدیل      |
| 12.   | 🕰 امام بخاری دهمه الله تغالی کی تظریض 🕺                     |
| 14+   | کے اہام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں                    |
| 121   | 🕰 امام ترندی رحمه الله تعالی کی نظر ش                       |
| 121   | کے امام ابن عدی رحمہ اللہ تعالی کی نظر میں                  |
| .144  | کے علم مہذا ہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں                  |
| 121   | 🕮 علامه سخاوی رحمه الله تعالیٰ کی نظر میں                   |
| 124   | کے اہام ابوصنیفدر حمد اللہ تعالیٰ سے شرف تلمذاور روایت      |
| 1ZM   |                                                             |
| 'اکار | الله فقهائ احناف بیس موصوف کا شار                           |
| 122   | (2) امام مشيم بن بشير البغد ادى الواسطى رحمه الله تعالى     |
| الالا | ه نام ونسب                                                  |
| 122   | A ولارت                                                     |
| 124   | الله مشهورشيوخ                                              |
| 141   | الله مشهور تلانده                                           |
| 121   | الله عن الموسوف كي توثيق وعدالت                             |

| ۱۲   | جناف حفاظ عديث كي فن جرح ولقديل مين خدمات<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنجه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191  | ے امام الوصيف رحمہ الله تعالی مے شرف تلم فداور روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191  | ما نره الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1917 | ﴿ امام المعافى بن عمران الموصلي رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1917 | نام ولب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1914 | رلارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190  | الله مشهور شوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190  | A مشہور تلاقہ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 192  | رُهِ 🕰 موصوف کی توثیق وعدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 192  | 🕰 علوم حديث مين مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.4 | هيرت المقبي يصيرت المسارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.5 | 🗀 فن جرح وتعديل مين موصوف علامه ذهبي رحمه الله تعالی کی نظر مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 199  | 🕰 علامه تقاوی رحمه الله تعالیٰ کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PP1  | المام الوصفيف رحمه الله تعالى سے شرف تلمذاور روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rei  | 🕞 امام سفيان بن عيبينه رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pel  | پام دنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P+1  | المحاص المناسبة المن |
| ter  | الله مشهورشيون أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r-r  | 🕰 مشهور تلاغمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r-r  | اً 🚅 موصوف کی توثیق وعدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ۱۵         | احناف حفاظ حديث كي قن جرح وتعديل مين خدمات                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| صفح.       | عنوان                                                           |
| יין־ין־י   | 🕰 موصوف فن جرح وتعديل بين امام بخاري رحمه الله تعالى كي نظر مين |
| de decides | امام مسلم رحمد الله تعالى كى تظريس                              |
| 170        | 🕰 امام ترغه ي رحمه الله تعالى كي نظر عن                         |
| rra        | 🕰 امام این انی حاتم کی نظریس                                    |
| rra        | 🕰 امام این عدی رحمه الله تعالی کی نظر میں                       |
| የምፕ        | 🕰 علامه ذهبی رحمه الله تعالی کی فظر میں                         |
| rrz        | 🗀 علامه تفاوی رحمه الله تعالی کی تظریس                          |
| 174        | الهام ابوصنيفه رحمه الله تعالى ت شرف تلمذ                       |
| ተተለ        | المسلم محيل بن سعيد القطان رحمه الله تعالى كا مسلك              |
| pp.        | امام يزيد بن مارون رحمه الله تعالی                              |
| r/*•       | المهام ولب                                                      |
| rp.        | A رادی                                                          |
| rm         | الم مشهور شيوخ                                                  |
| -rm        | المشبورة للندو                                                  |
| rm         | 🕰 موصوف کی توثیق وعدالت                                         |
| ۳۴۳        | المنظم عديث مين مرتبه دمقام                                     |
| rra        | 🕰 فقهی بصیرت                                                    |
| rr2        | 🕰 يزيد بن مارون رحمه الله تعالى اور فن جرح و تعديل              |
| PP2        | 🕰 امام بخاری رحمه الله تعالی کی نظر میں                         |
| 1772       | 🕰 امام مسلم رحمه الله تعالى كى نظر مين .                        |

| صفحه         | عنوان                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 119          | 🕮 لقهی بصیرت                                                |
| rr.          | الم يظاري كي نزديك وكيع" كامرتبدومقام فن جرح وتعديل بيس     |
| rri          | کے اہام تر غدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں                  |
| rri          | 🕰 امام ابن الي حاتم كى تظريين                               |
| rrr          | 🕰 امام ابن عدى رحمه الله تعالى كى نظر ميں                   |
| rrr          | و 🕰 علامه و جي اور علامه سخاوي كي نظر مين                   |
| rrr          | و المداحناف بين وكع " كا مقام ادرامام ايوصنيفة عشرف تلمذ    |
| rrr          | امام ابوصفیفه رحمه الله تعالی بے روایت                      |
| *** <u>\</u> | لا كانده كانده                                              |
| rra          | امام زفر اور امام ابو پوسط رتمهما الله تعالى سے استفاده     |
| try          | امام نيجي بن سعيد القطان رحمه الله تعالى                    |
| 777          | کھے ٹام رشب                                                 |
| PPY          | کے والات                                                    |
| 11/2         | 🕰 مشهورشيوخ                                                 |
| 142          | 🕰 مشهور تلانده                                              |
| 11/2         | 🕰 موصوف کی توثیق وعدالت                                     |
| <b>Y F 9</b> | المحال علوم حديث بين منصب امامت                             |
| <b>PP</b> 1  | 🕰 کچیٰ بن معیدالقطان رحمه الله تعالی اوراسی الاسانیدا حادیث |
| rrr          | الحڪ قن رجال اور جرح وتعدیل میں متصب امامت                  |
| 777          | المسك فن جرح ولنعد ميل مين <sup>بهيلي</sup> تصنيف.          |

| 14           | احناق بين حديث كي فن جرح و تعزل شن خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنح پر       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Py-          | الله المستور شور أله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.          | ه مشهور تلانده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144          | 🕰 موصوف کی تو ثیق وعدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ryr          | 🕮 علوم حديث بيس مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ryr          | کے امام بخاری کا موصوف ہے علا تیات احادیث قال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·rym         | 🕰 فقهی بصیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ryr          | 🕰 فن جرح وتعديل مين ابوعاصم رحمه الله تعالى كا مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rym          | 🕰 امام بخاری رحمه الله تعالی کی نظر میں 💎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| éro          | 🕰 علامه ذببی اور سخاوی رخمهما الله تغانی کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| מרמ          | امام صاحبؓ ہے تلمذاور ائمہ احناف میں شار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| हेपप         | ر 🚄 امام ابوطیفه رحمه الله تعالیٰ ہے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144          | 0 L G C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ĝ.           | من و بیمار معهد بر این دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PYΛ<br>,     | امام بیچیٰ بن معین رحمنه الله تعالیٰ 🕥 امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 447          | وله وتسب المسام وتسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ĽΥΛ<br>:     | المسكر والادت المستدين المستدي |
| ĖЧЯ          | المنظمة ورشيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1749<br>1749 | عشهور اللغاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| শ্পৰ         | 🗀 موصوف کی توثیق وعدالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.          | الم علوم حديث ين مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 F         | في 🕰 اظهرار حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 19          | احناف هاظ عديث كي نن جرح وتعديل بيس خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ľΔΛ         | 🕰 عبدالباتي بن قافع رحمه الله تعالى اور فن جرح وتعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ľΔΛ         | 🕰 علامه ذہبی رحمه انلہ تعالی و خاوی رحمه الله نقالی کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| raq.        | عبدالباتى بن قافع رحمدالله تعالى كا مسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rq.         | 🕩 امام ابوسعد السمان رحمه الله تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rq.         | الم ونسب المسامة المسا |
| r9+         | هے والارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19+         | المسلم مشهور شيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191         | المشهور تلافده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191         | الم موصوف کے رطاب علمی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191         | 🕰 علوم عديث عن مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rar         | الم موصوف محمعولات زندگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ram         | المنتفى خدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rar         | 🕰 نقتهی بصیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rgr         | 🕰 قن اساء الرجال اورديگر علوم من مهارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rgr         | المن جرح وتعديل بين موصوف علامه وجي رحمه الله تعالى كي نظر بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 790         | 🕰 علامه خاوی رحمه ابلد تعالی کی تظریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>19</b> 0 | الوسعد السمان رحمه الله تعالى كامسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F94         | (19) علامه عمر بن احمد بن العديم طلبي رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>444</b>  | ام ولسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1        |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                           |
| 120      | A اصلح الاسمانيد إحاديث مين موصوف كا مرتبد دمقام                |
| 120      | ابراهيم عن علقمة "والى سندك بارك من أيك الهم تقطر               |
| 124      | 🕰 فن اساء الرجال ميں موصوف كي سيادت                             |
| 122      | 🕰 يې کې بن معين اور نې جرح و تعديل                              |
| 129      | چے جرح وتعدیل ایک اجتهادی امر ہے                                |
| 1/29     | ے موصوف فن جرح وتعدیل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی نظر میں |
| 1/24     | المام أبن اني حاتم كى نظر مين أ                                 |
| r/\•     | الم ابن عدى رحمه الله تعالى كى نظريس                            |
| rA -     | 🕰 علامه ذاہبی وسخاوی رحمہما اللہ تعالیٰ کی تظریس                |
| ľΛΙ      | 🕰 تارخ کچی بن معین 🕰                                            |
| rai<br>' | ائر احزاف سے موصوف کا تلمذ                                      |
| MF       | 🗹 امام عبدالباتي بن قانع رحمه الله تعالى                        |
| TAT      | ه نام ولسپ                                                      |
| mr       | A ولارت ,                                                       |
| r۸۳      | الله مشهور شيوخ                                                 |
| ram      | هم مشهور تلاغم ه                                                |
| rap      | 🕰 موصوف کی توثیق وعدالت                                         |
| rAp      | 🕰 جرح مبهم ونفسر کی وضاحت                                       |
| Ma       | الم علوم عديث من مرتبه ومقام                                    |
| FAY      | 🕰 خُلط رواة حديث كي مرويات كي تحقيق                             |
|          | 4.1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                        |

| ri<br>Para | حناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعدل مين خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F-2        | 🕰 علامه خادی رحمه الله تعالی کی نظریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r+1        | ابن ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ حنق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r.9        | آ) علامه عبدالكريم بن عبدالنور المعروف بالقطب الحليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F-9        | المسكرة نام وتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F-9        | ل ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F+9        | ہے مشہورشیوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PI.        | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71.        | المسلم والمساحث المسلم |
| rii        | علوم حدیث بین مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rir        | 🕮 تفنیل خدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rır        | 🕰 علامه وْجِينٌ كِي نَظْرِ مِينِ مُوصوف كامر شبه ومقام فن جرح ونعد مِل مِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717        | 🕰 علامة خادى رحمه الله تعالى كى نظر ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rir        | 🕰 قطب طلبی رحمه الله تعالی کا مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P16.       | 🗇 علامه احمد بن عبدالقاور بن احمد بن مكتوم رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MID        | هام دلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ma         | هے ولارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rio        | ها مشهورشيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F14        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i prijet   | 🕰 علوم حديث مين مرتبه ومقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نرسور      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

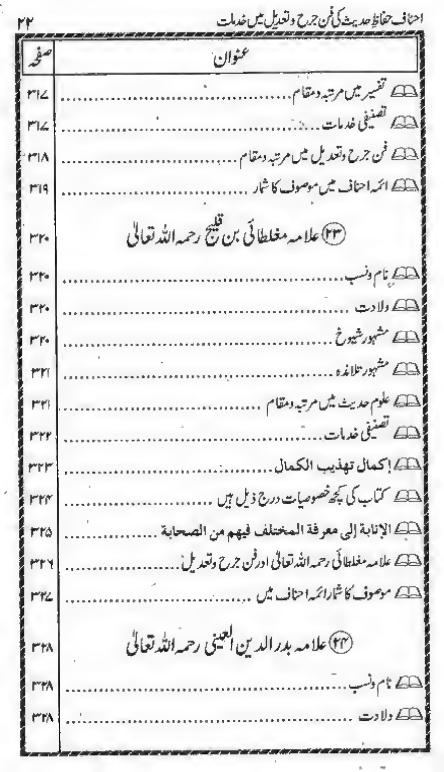

ED 2000

انتشاب

نا کارواس کاوش کواپنے استاد محتر محقق العصر، حضرت مواذا ڈاکٹر محمد عبد الحلیم چشتی صاحب داست برکاتیم العالیہ، فاضل دیو بند وتلید رشید شخ العرب واقیم حضرت مواذ احسین احمد بدنی رحمہ اللہ تعالی کے نام ہے منسوب کرنے کو باعث سعادت ہمجھتا ہے جن کی پر خلوص شفقت وعنایت اور قلمی تربیت ہے بندہ نے ''فن جرح وتعدیل میں احناف حفاظ حدیث کی خدمات' جیسے اہم ترین موضوع پر چند اوراق کھنے کی جسارت کی۔

حضرت مرظلہ العالی کی حوصلہ افزائی اور سلسل رہنمائی کی بناء پریندہ بیدرسالہ اہل علم کی خدمت بین بیش کرنے کی سعی کررہ ہے۔

فجزاه الله خير مايجزى عباده المحسنين

بنده محمد الوب الرشيدي كم ذوالحبه ٢٢٣١ه

ح (ترو بالمالية)

'' علَم حدیث میں تفقہ وفقہی بصیرت حاصل کرنا آ دھاعلم اور معرفۃ رجال روایان حدیث کی جرح و تعدیل یعنی ان کے معتبر وغیر معتبر ہونے کی بہچان اور معرفت نصف علم ہے۔''

اس معلوم ہوا کہ جوعالم ندکورہ بالا ہر دوصفت ہے آ راستہ ہوگا وہی بوراعالم و امام فن ہوگا۔

#### اصحاب الرائع كى خصوصيات:

اصحاب الرائے حدیث کی جبتجو اور اسے حاصل کرنے کے لئے شہر شہر جاتے، گاؤں گاؤں گھرتے، دور دراز ملکوں کا سفر کرتے اور جہاں کہیں مرکز علم پاتے وہیں ڈیرے ڈالے پڑر جے۔ چنانچے ان کی پانچ خصوصیات خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

- اسمشہور علمی مرکزوں کے اتمانی سے حدیث کا ساع کرتے۔
- سی معرونت حدیث و راویان حدیث کی تمیز میں اپنے ہمعصروں سے سبقت کے تمیز میں اپنے ہمعصروں سے سبقت کے حاتے۔
  - @ ..... فقد مديث ين بعيرت مامل كرت\_
    - 🕜 .....حدیث کااملاء کراتے۔
- بڑے بڑے علاء اور اتمہ کہاران کے آگے زانوے اوب تہ کرتے اور اپنی علی دور کرتے تھے۔

ایسے ہی ایک صاحب الرائے (حنی) علی بن موکی اتھی ، نیشا پوری رحمہ اللہ تعالی ، المتوفی همره اللہ تعالی المتوفی همره اللہ تعالی المتوفی همره اللہ تعالی المتوفی همره اللہ تعالی اور ابو العباس سرائ محمہ بن آخی نیشا پوری الشافعی رحمہ اللہ تعالی (۲۲۲ھ۔ ۱۳۳ھھ = ۱۳۸۰ھ۔ ۱۳۳۵ھ) کے ہمعصر تھے اور یہ تنول الشافعی رحمہ اللہ تعالی (۲۲۲ھ۔ ۱۳۳۳ھ = ۱۳۸۰ھ۔ ۱۵۶۵ھ) کے ہمعصر تھے اور یہ تنول الشافعی رحمہ اللہ تعالی (۲۲۲ھ۔ ۱۳۳۵ھے - ۱۳۸۵ھ۔ ۱ محصر تھے اور یہ تنول الشافعی رحمہ اللہ تعالی مدیث الماء کراتے تھے۔

# رائے گرامی وتاثرات

استاد محراً جناب صرب مولانا داکر محمد عبد الحلیم چشتی صاحب دامت برگاجم العالیه رئیس شعبه تخصص فی علوم الحدیث النوی، جامعه بنوری ٹاون کراچی حاهداً و مصلیا و مسلما:

اس زیانے میں اصحاب الرائے کے متعلق دو با تیس زیادہ کہی جاتی ہیں۔ ایک یہ ا کہ انہیں حدیث کی بجو نہیں، دوسری یہ کہ انہیں روایانِ حدیث کی پجھ فیرنہیں، ان فنون میں انہیں بصیرت نہیں۔

بهلی بات:....

بیر حقیقت کے بکسر خلاف ہے کہ اصحاب الرائے کو حدیث کی سمجھ نہیں، چنانچہ امیر الموشین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ( ۱<mark>۹۳ھے۔ ۱۳۵۲ھے۔ ۱۸۰۰ء</mark>) کے استاد حافظ ابوالحن علی بن المدینی رحمہ اللہ تعالی، التونی ۲۳۳ھے جن کے فضل وکمال علمی و تحقیقی مقام کا اندازہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوسکتا ہے:

"ما استصغرت نفسي قدام أحد سواه." <sup>(1)</sup>

"میں نے موصوف کے سواء کسی کے آگے اپنے آپ کو کمتر و حقیر نہیں سمجھا۔" سیطی بن المدینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے:

"التفقه في الحديث نصف العلم و معرفة الرجال نصف العلم" (٢)

(١) دو الاسلام لللحبي (٢/٩٠) دائرة المعارف بحيدر آباد دكن الهند. .

(٣) المحدث الفاصل بين الراوى والواعى للرامهر مزى تحقيق محمد عجاج الخطيب
 (ص ٣٣) دار الفكر بيروت ١٤٠٤هـ.

- الكور بالدراء

دوسری بات:

رید کدا صحاب الرائے کوراویان حدیث کی مجھ نیم اوران فنون میں آئیں بھیرت نہیں۔

یہ حقیقت میں بات مجھ نکنا ہے ، تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اسحاب الرائے تو فن جرح وقد یل کے امام اور مقتدا ہیں، چنانچے تصعن فی علم الحدیث کے سال اول سے طالب علم مولانا محدایوب الرشیدی نے درسگاہ میں عصر حاضر کے نامور عالم شخ عبدالفتاح ابوغدہ حلی مرحداللہ تعالیٰ کے رسائل کا آیک مجموعہ 'اربع رسائل' '() دکھایا، وہ میری نظر ہے گر را، چنانچہ اس میں دورسالے ائمہ جرح و تعدیل پر متھے، پہلا رسالہ مؤرخ اسلام حافظ تمس الدین السخاوی رحمداللہ تعالیٰ الذین محمداللہ تعالیٰ الدین السخاوی رحمداللہ تعالیٰ المرین محمداللہ تعالیٰ المرین السخاوی رحمداللہ تعالیٰ المرین السخاوی رحمداللہ تعالیٰ المرین المحاوی المدین المحالیٰ علی محمداللہ تعالیٰ المرین المحاوی المدین المحالیٰ علیہ المرین المحاوی المحداللہ تعالیٰ المدین المحاوی المحداللہ تعالیٰ المحدالہ تعالیٰ تعالیٰ المحدالہ تعالیٰ تعالیٰ المحدالہ تعالیٰ المحدالہ تعالیٰ المحدالہ تعالیٰ تعالی

كيكن فقهاء اسلام، اصحاب قياس اور رائ واستنباط نيز ارباب جدل ونظر جر

بیفقہاء ہی ہیں جن سے نظام شریعت آج بھی عالم ہیں جاری وساری ہے۔

ز مانے میں اور ہرشہر میں معروف ومشہور ہیں -"

" شیخ ابوغدہ رحمہ اللہ تعالی کوسوچھی تیں، کداس سے حقی ائمہ فن جرح واقعدیل کو انکال کرا بنی تحقیقات سے علیحدہ کتابی صورت میں شائع کرتے تو ایک اور اسھا کام ہوجا تا۔"

بات معقول وقرید کی تھی، ان کے دل دوماغ میں انر گئی اور دوماس پر محت کرئے کے لئے کمر بستہ ہوگئے، جانفشانی ہے کام کیا، ائم قُن کے حالات لکھے اوران کے علمی کار ناموں کئے کمر بستہ ہوگئے، جانفشانی ہے کام کیا، ائم قُن کے حالات لکھے اوران کے علمی کار ناموں کا تحقیقی انداز میں تعادف کرایا، مجھے یہ کتاب ''احتاف حفاظ حدیث کی فن جرح وتعدیل میں خدمات' حرفاحرفا سائی، زبان و بیان کی اصلاح بھی کی اور جہال مناسب مجھا کام کی بات

مؤرخ اسلام حافظ جمس الدين الذنبي رحمه الله تعالى التوقّی <u>٣٨ کھ جن کے</u> متعلق حافظ الدنيا ابن حجر رحمه الله تعالى التوفی <u>٨٥٨ ه</u> کابيان ہے: "هو من أهل الإستقراء التام في نقد الرجال." <sup>(١)</sup> وو من أهل الإستقراء التام في نقد الرجال." <sup>(١)</sup>

''وہ نَفقر رجال (ارباب علم کی چھان بین اور شخفیق) میں اہلِ استقراء تام (کامل شخفیق جیش کرنے والوں) میں ہے ہیں'۔''

وه الل الرائي كم تعلق "سيراً علام العبواء" من رقبطراز بين:

"كان أهل الرأى بصراء بالحديث، قد رحلوا في طلبه، وتقدموا في معرفته "(٢)

''اصحاب الرائے حدیث کے وانا و بینا بتھے، وہ طلب حدیث ہیں سفر کرتے اوراس کی معرفت ہیں معاصرین سے آگے نکلے ہوتے تھے۔'' مؤرخ اسلام حافظ مشمل الدین الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مُدکورہ بالا بیان سے لیہ حقیقت آشکارا ہوجاتی ہے کہ چڑھی صدی جمری تک اصحاب الرائے مُدکورہ بالاصفات

ے آراسہ ہوتے تھے۔

ما كم نيثا پرى رحمه الله تعالى التولى هي معرفة علوم الديث منى رقطران بين "معرفة فقه الحديث إذهو ثمرة هذه العلوم، وبه قوام الشويعة، فاما فقهاء الإسلام وأصحاب القياس والرأى والإستباط والمجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد "(") " فقد صديث كي معرفت بيان علوم كاثمره بي شريعت كي بنياواس برقائم ب، "فقد صديث كي معرفت بيان علوم كاثمره بي شريعت كي بنياواس برقائم ب، "فقد صديث كي بنياواس برقائم ب،

الانتهالية ل

 <sup>(</sup>١) اربع رسائل في علوم الحديث اعتنى بها عبدالفتاح ابوغدة الحلبي مكتب المطبوعات
 الاسلامية بيروت ١٩٩٩ء.

<sup>(</sup>٢) ذكر من يعتمد قوله في الجوح والتعديل للذهبي والمتكلمون في الرجال للسخاوي .

<sup>(</sup>١) شرح لخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن خجر تنحقيق نوراندين عتر، (ص١٣٦) الرحيم الكادمي كراتشي .

<sup>&</sup>quot; (٢) سير اعلام النبلاء لللهبي (٤ ٢٣٦/١) مؤسسة الرسالة بيروت.

<sup>. (</sup>٣) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٣) دار الكتب المصرية القاهرة ٩٣٧ أ .

#### DR. M. NIZAMUDDIN SHAMZAI

JAMIAT-ML-ULOOM-UL-ISLAMIA Adoma Bandri Town, Karachi, Ph. 4918314



#### رائے گرامی دناٹرات

استاد يحتم جنام جعفرت مولانا واكترم فتتى افطام الدين شامزني صاحب واست بركاتهم العاليه

ركيس شعبة تصص في الفقه الاسلامي ويش ألحديث جامعه بنوري تاؤن كراجي

الله تعالى في وين كى حفاظت كا ومدخود الله ركها بيء وين اسلام ك ساته مراتى وطلالت یا جھوٹ فریب اورنقسانی خواہشات کی آمیزش سے حفاظت تکویی معاملہ ہونے ك ساته وساته واسلام كام جمزه يمى ب، الرئمي فروے جب بھى شعورى يالاشعورى طور بردين کے معاملے میں کوئی ست بات نکل می ہوتو وین کے علمبرواروں نے اس بات کی نشا ندہی کو ضروری جانا، بہاں تک کداگر کسی راوی کو خلط وتسابل کاعارضہ باکسی رادی سے حافظ ک كروري كى شكايت كالندازه مون لكا تو الل علم نے اليه افراد سے وين كا مسئلہ اخذ كر ح بوے ان عوارض کی جھان میں بھی ضروری بھی، ادھرتحریف وتنقیص کے پہلو سے جھان بین کرنے والے اگر کسی قتم کی افراط وتفریط کا شکار ہو گئے ہوں تو اس زیادتی دہے احتیاطی کی نشاندی کوہمی علمائے دین نے ضروری جانا۔

بياس لليه بهي ضروري تھا كەمعاصرت كى چشمك اورطبعي بغض وعناد اور حسد وكييند پروری کے جراحیم کے وجود کا اٹکار خیر القرون کے علاوہ اووار میں ٹبیں کیا جاسکتا، چٹانچہ معاصرتی چشکک اور طبعی عوارض کی اس حیصان بین اور بیان واظهار کو افراط اور تفریط ک آلودگی سے بچانے کے لئے ماہرین نے ایک فی مشغلہ اختیار کیا جو 'فن جرح وتعدیل' کے ، مستقل عنوان ہے مشہور ہوا ، اور مختلف علماء نے اس فن میں مہارت اور شہرت حاصل کی فن ح التَوْرَة بَالِيْلِ > −

احناف حفاظ حديث كأن جرح وتعديل بين خدمات بھی بتائی۔موصوف نے دونوں ہاتیں بخوشی قبول کیں، جس سے ان کی سعاوت مندی کا قلب پراچھااٹر ہوااوراس بات ہے خوش ہوئی کہ کام کی بھے ہاتیں ناظرین تک پنجیں گی۔ خوشتر آل باشد که مر دابرال گفته آید درصدیث دیگرال موصوف نے انتخاب ائمد فن میں وائرہ کار ذرا وسیع کردیا ہے، بعض ایسے محدثین کا ذ كر بھى آگيا ہے جن كا شار اصحاب الرائے ميں نہيں ہے، ليكن انہيں امام ابوصيف رحمہ الله تعالی سے تلمذ کا شرف حاصل ہے، وہ امام صاحب رحمد الله تعالی سے سنن وآ اور کے راوی ہیں، اور ای خوان علم کے زلید رہا ہیں۔ ظاہر ہے امام ابوصنیفہ رحمہ الله نفالی فن جرح و تعدیل كمشهور امام بين، امام ترقدي، حافظ ابن عدى، اور حافظ عقيلي حميم الله تعالى سب بى اين كتابول ميں أمام البوصيف رحمه الله تعالى سے جرح وتعد مل كاتوال أيني سند سے نقل كرتے ہیں، اس مناسبت سے موصوف نے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے علامه سخاوي رحمه الله تعالى كى كتاب "الاعلان بالنوبيخ لمن ذم التاريخ" مبي "المتكلمون في الرجال" من بي " " المفن ك تذكره يراكفاء كرت موك أيك انتخاب بیش کیا،اس پرمزیدکام بھی جاری ہے۔

محمر العرب صاحب كى ميمنت لاكن تحسين اورقابل مبارك بادب اوريد كتاب ائرفن جرح و تعدیل کے موضوع پر اردو زبان میں بہلی مختصر اور تحقیقی کتاب ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق اچھا اصاف ہے، اللہ تعالیٰ اے حسن قبول عطا فرمائے اور موصوف کو سريدكام كى توفيق وئے۔ آين

محمد عبدالحليم جشتي

خادم شعبة تخصص في علوم الحديث العوى جنعة العلوم الاسلامية علامه بنوري ثاؤن كراجي \_ ۸۶راار ۱۲۳ ا<u>ره</u>ا<sup>ل</sup>وافق۲۲رار ۲<u>۰۰۲ ؛</u>

#### ييش لفظ

الحدمد لله و كفی و سالام علی عباده اللین اصطفی اما بعد:

الله تعالی کی طرف ہے خصوصی ترتیب اور نیبی نظام کے تحت امت مرحومہ کی

راہنمائی کے لئے کتاب اللہ کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی دوسری

بنیا قرار پائی اور ہرعام و خاص کو "اطبعوا الله" کے ساتھ "اطبعوا الموسول" کا ہمی

پابند بنادیا گیا، کیکن اس معدن علم کو سجھتے کی طرح اس کی کممل حفاظت اور دفاع کی

سرورت بھی ناگز رتھی تا کہ زبان نبوت کے ان بھرے ہوئے موتیوں کو اپنی اسلی
شان پر باقی رکھتے ہوئے ان برعیج عمل کیا جا سکے۔

پنانچہ جیسے اس کے مفاہیم کو بیجھنے کے لئے مختلف علوم وفنون منصد شہود پہ آئے تو اس طرح نے اس کی حفاظت اور نگہانی کا بھی سامان ہوا، اشہ جرح وقعد بل کو اللہ تعالی نے اس خدمت جلیلہ کے لئے لا کھڑا کیا، جنہوں نے کھمل ذمہ داری کا جوت دیتے ہوئے اس مقدس فریضہ کی انجام دہی میں اپنی زندگیاں صرف کیں، ہرممکن دیتے ہوئے اس مقدس فریضہ کی انجام دہی میں اپنی زندگیاں صرف کیں، ہرممکن کوشش کو ہروئے کارلایا جو بجاطور ہراس شہادت عالیہ کے مصدات تھہرے:

"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين." (١)

''اس علم کو چیچے آنے والے گروہ میں سے انتھے اور نیک لوگ اٹھا کیں گے، غلو کرنے والوں کی تحریف کو مثانیں کے اور غلط کاروں کی غلطیوں کو رفع کریں گے اور جاہلوں کی تاویلوں کارد کریں گے۔''

ندکورہ حدیث کی روسے ہر زمانہ میں ائے جرح وتعدیل پیدا ہوتے رہے اور ان میں سے ائمہ احتاف کی بھی ایک خاصی تعداد ہے، جن پر اردوز بان میں کوئی مستقل

(١) مقدمة الكامل لابن عدى الجرجاني (١/٢٥١)

جرح وتعدیل کے انگر کرام میں احناف میں ہے بھی تفاظ صدیث کی ایک طویل فہرست ہے جوائم علم حدیث اورعلم فقہ میں مہارت وشہرت حاصل کرنے کے ساتھونی جرح وتعدیل کے امام بھی تنجہ

ہمارے ہاں شعبہ تصص فی الحدیث الشریف کے ایک طالب علم مولوی جمد ایوب صاحب حفظ اللہ نے "احتاف تفاظ حدیث کی فن جرح وتعدیل جی خدمات" کے عنوان سے بعض اکابر اثمہ تفاظ کا تذکرہ فرمایا ہے جو ورحقیقت علامہ سخاوی کی کتاب "الاعلان بالتو بیخ لمین ذم التاریخ" جی "المستکلمون فی المرجال" کا ایک انتخاب ہے جس کو تشخ عبدالفتاح ابوغدہ نے مستقل رسالے کی صورت میں "اوقع رسائل فی علوم الحدیث" کے ساتھ شاقع کیا ہے چونکہ اس سے حفی علاء کی فیرست الگ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو موصوف ساتھ شعبہ تصحی کی علوم الحدیث کے مشرف جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی ساحب واحت برکاتھ کی جاہت دہدایت پر قدکورہ رسالہ میں سے فن جرح وتعدیل کے حفی ساحب واحت برکاتھ کی جاہد میں ترحیب دیا ہے۔ اللہ عالی موصوف کو جزائے تیم و ہے۔ اللہ اللہ موصوف کو جزائے تیم و ہے۔

اس کام کی اہمیت کا ایک دوسرا پہلوبھی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ جواپنی تمام تر توانائی اس پرخرچ کرتا ہے کہ حفی علاء اور علم حدیث کے درمیان وقت اور گہری خلیج ہے، حالا تکہ جو اوگ مسلمہ طور پر نہ صرف سے کہ علائے حدیث کے مرخیل گردائے جاتے ہول بلکہ فن جرح وقعد علی کے انتہ بھی شار ہوتے ہوں، انہیں علم حدیث کی مناسبت سے دور کرنے کی کوشش مختنی لاحاصل اور بے تیجہ کوشش ہے۔

بہر کیف موادی صاحب موسوف کی کوشش لاکن تحسین قابل تنجیج اور ہمت افزائی کی مستحق ہے، اللہ تعالیٰ موسوف کو جزائے خیر دے اور اس کوشش کوشرف قبولیت سے نوازے، دنیائے علم میں مقبول عام بنائے۔

امين بحرمة النبى صلى الله عليه وسلم المن بحرمة النبى صلى الله عليه وسلم

و التعالية التعالية والتعالية والتعالية والتعالية والتعالية والتعالية والتعالية والتعالية والتعالية والتعالية

#### مفارمه

#### فن جرح وتعديل:

حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کے ارشادات عالیہ کی کما حقد حفاظت امت مسلمہ کے نہایت اہم ویٹی فرائفس میں ہے ہے، کیونکہ کتاب اللہ کے بعداحکام شرعید کی دوسری اصل اور بنیادسنت رسول ہے۔ جوقر آن کر مج کی تفسیر وتشریح کے علاوہ بیشتر مسائل سے حل اور استباط احکام کامستقل سرچشمہ ہے۔ رب لم بزل نے اس سرمائے کی حفاظت کے لئے اوّل جاشاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محالبہ کرام رضوان الله الجمعين كونتخب فرمايا جنهول نے ان نبوي كلمات كواہے معنبوط حافظول میں محفوظ رکھا اور تاحیات اپنے قول و تعل سے اس کی حفاظت ونگہبانی کی اور پورے حزم واصلاط کے ساتھ بعد والول کو متقل کرتے گئے۔ پھر جب مسلمانوں میں یا جمی انتتثار نے جنم لیا، فرق باطلہ اور بعض منافقین نے اس جو ہری اٹائے میں روو بدل اور تحریف کی کوشش کی تا که مسلمانان عالم کا رشته اسلام علی کمزور کیا جائے اوراس طرح. ے وہ اپنے نایاک عزائم کی تھیل کرسکیں۔ تو اس دفت الله تعالیٰ نے اس سرمایی ک حفاظت ومكم داشت كے لئے أيسے اسباب ورسائل بيدا كئے جس سے ان كے سارے كرنوت ومنصوبے بيوند خاك مو كئے داور بميشد كے لئے وہ اسينے ندموم عزائم ميں نا كام موئے۔ چنامچدا ليے ائمہ جرح و تعدیل پيدا موئے جنہوں نے اپني مجر پورمحنت وجالفشانی ہے اس سرمائے کی حفاظت کی اور واق صدیث کے احوال سے واقفیت کے لتے جان کی رکھ کے اصول مقرر کئے ، اور ان پر نقذ وجرح کے لئے ایک ایسا میزان الفعاف قائم كياجس مين تولفي تي يحج بضعيف، اصل اور باصل روايات مين بالهمي

کتاب نہیں تھی، جب کہ اردو دان طبقہ کے لئے اس کی ضرورت بھی مجسوں کی جارہی ۔ تھی کہ وہ اپنے اسلاف کی محد ثانہ اور ٹن جرح وقعد بل ہیں ان کی جلیل القارر خد مات ہے آگاہ ہوں۔

اس بناء پر به چنداوراق زیب قرطاس کے، چونکداس مخضر رساله میں تمام ائکه احناف کا اصاطه اور استیعاب آیک مشکل امر تھا، اس دجہ سے یہاں صرف علامہ خادی رحمہ الله تعالیٰ کی کتاب "الإعلان بالتوبیخ لمن ذم المتاریخ" میں سے منتخب شده "دسمان ایک منتبرہ کیا گیا۔ جن میں سے آکثر ائتہ احناف اور بعض امام صاحب رحمہ الله تعالیٰ کے نامور تنامذہ ہیں۔

آخرین ان تمام حضرات کاندول سے شکر گذار ہوں جنہوں نے اس رسالہ کی اصلاح تھے ہیں معاونت فرمائی بالخصوص مولانا عبدالباسط بن عبدالخالق سندھی اور مولانا ساجد احد صددی رفقاء مخصص فی علوم الحدیث النہوی فی المجذاعة می الله کلهم احسس المجذاء فی المدارین.

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا وش کو قبول فرما کر بندہ کے شنٹے ، اساتذہ کرام اور والدین کے لئے صدقہ جاربیاور باعث سعادت دارین بنائے ۔امین

محمد اليوب الرشيدى مشريك تخصص فى علم الحديث الذيرى جلسه: العلوم الاسلامية علامه بنورى ثاؤن كراجى -زوالحجه به ٢٢٠ ايد الموافق جؤرى ٢٠٠٢ء على ما فعلتم نادمين."(١)

احناف حفاظ عديريث كي فن جرح وتعديل مين خدمات

''اے ایمان والو! اگر کوئی فاس تمپارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرلیا کروالیا نہ ہو کہ نامجی میں کسی قوم پر چڑھ دوڑواور پھر کل کو اینے کئے پر پشیمان ہو۔''

اس وجہ سے ابن الی حاتم رحمہ الله تعالی التونی بی اسے ندکورہ آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث رسول صلی الله علیہ وسلم کی صحت عادل اور راست باز رادیوں کی صدافت پرموقوف ہے۔(۲)

اور بیا آیک بدبہی امر ہے کہ رُواتِ صدیت کی عدالت وراست گفتاری الناکی قوتِ حفظ و صبط ہے آگاہی ، حقیق و جنبی اور کھود کرید کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بیان انکہ جرح و تعدیل کا وظیفہ ہے جو رُواق حدیث کا تحقیق جائزہ لینے کے بعداعادیث کی صحت وضعف کو تعین کرتے ہیں جس کی تفصیل آئندہ صفحات ہیں آنے والی ہے۔ اب نہ کورہ بالا آیت کی تصریح ہے معلوم ہوتا ہے کہ ناقد کو رُواتِ حدیث کی تحقیق و تفییش کرنی چاہئے۔ خاص طور سے جو راوی فسق و نیرہ کا مرتکب ہو، تو اگر بلا جیمان بین اس کے قول پر عمل کیا جائے تو اس بیس و بی نقصان کا قوی امکان ہے۔ چیمان بین اس کے قول پر عمل کیا جائے تو اس بیس و بی نقصان کا قوی امکان ہے۔ کیونکہ اس سے حدیث کی صحت وضعف پر اثر پڑتا ہے، جس سے احکام میں رووبدل کیونکہ اس سے حدیث کی صحت وضعف پر اثر پڑتا ہے، جس سے احکام میں رووبدل

واقع بوجاتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی التوفی الا بھے نے ندکورہ آیت کو "مقدمہ تح مسلم" میں رواق حدیث کی تحقیق و پھان بین کے لئے بطور استشباد بیش کیا ہے۔ (۳) فرق وموازند کرے ان کی صحیح شاخت ہوسکے، بھر رفتہ رفتہ اے ایک فن کی حیثیت حاصل ہوئی جے محدثین کے عرف میں "فن جرح وتعدیل" کے نام ہے موسوم کیا

علاءِ لفت نے لفظ 'جرح'' زخی کرناء تو بین کرنا اور عیب لگانا، وغیرہ معانی میں استعال کیا ہے جبکہ ' تعدیل' عدل ہے ہے جوظلم کی ضد ہے۔' باب تفعیل'' ہے اس کا ایک معنیٰ نز کیہ بھی آتا ہے۔جو یہال مقصود ہے۔(۱)

"وهما في الأصل نوعان، كل نوع منهما علم براسه."(٢)
"دخفيقت من "جرح وتعديل" دونوع بي، ان من س مر نوع ايك منتقل علم هر"

#### جرح وتعديل كمتعلق قرآني بدايات:

رادیانِ حدیث کی تحقیق اور ان پرجرح وتعذیل کے بارے میں ہمیں قرآنِ کریم ہے بھی ہدایات ملتی جی ،جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

"إن جآء كم فاسق بنباء فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتُصبحوا

(١) الاجتهاد في علم الحديث واثره في الفقد الاسلامي لعلى نايف بقاعي (ص ٧١)
 ومعجم الوسيط (ص ١١٥ م ٥٨٨) والنهاية لابن الأثير (١/٠٥٠)
 ولسان العرب لابن منظور الافريقي (٢٧/٢) ٤ - ١/١١١١)

(٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٩٩)

ح الاَرْمَ بِبَالْمِيْلِ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات (الاية: ٦)

<sup>(</sup>٢) كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/١)

<sup>(</sup>٣) مقدمة صحيح مسلم للإمام مسلم (١/٦)

کے پاس الیا گیا۔ حضرت ابو بر صدائق رضی اللہ تعالی عند نے برطا "بنس أبعو العشيرة" سے ان كو بكار كر اس كو وہ اعلان نبوت ياد ولايا جس كی پيشين كوئی آ تخضرت صلی اللہ عليہ و كئی سال پہلے دی تھی۔ نیز علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے بیٹھی لکھا ہے كہ اس حدیث ہے معلوم ہوا كہ فات بجاہر (جو تعلم كھافت كرنے والا ہو) اور وہ مخص جس سے شر سے لوگ بچنا جا ہے ہوں ، ان دونوں كی غيبت جائز را

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنبها مشہور صحابیہ ہیں، یہ دہ خاتون ہیں جن کوان کے شوہر نے طلاق دی تھی، پھر عدت گزار نے کے بعد نئی شادی کے مشورے کے سلسلے ہیں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر نہوئیں اور کھنے گئیں کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابوجہم رضی اللہ تعالی عنها دونوں نے بیجے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اب جھے کیا کرنا چاہئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ دیلم نے قرمایا کہ:

"أما أبو الجهم فلا يضع عُصادِ عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له "(r)

'' ابوجہم رضی اللہ تعالیٰ عند تو عور توں کو بہت زیادہ مارنے والے مخص ہیں (ایک دوسری روابت میں ''ضراب للنساء'' صراحة ندکور ہے) اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقیر ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے۔''

" الماعلى قارى دهمه الله تعالى التوفى بهام الصيف " مرقات " مين لكها ب كرسول الله صلى الله عليه و " (س) " الله عليه وسلم كاليه جرح كرنا كوئى اليي غيبت نبيس به كه جوشرعا نا جائز هو " (س) " ( پير آب صلى الله عليه وسلم في السه حضرت اسامه بن زيد رضى الله تعالى عنه

حدیث نبوی سے جرح وتعدیل کا ثبوت:

رسول الشعلى الشعليه وسلم كى حيات مباركه بين نبهى اس شم كى مثاليس بإنى جاتى مبارك بين بعن الشعليه وسلم كى مثاليس بإنى جاتى مبين جس بين ضرورت كے وقت آنخضرت صلى الشاعليه وسلم في كسى كو بيان كساسے به

چنانچیاس سلسلے میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے حسب ذیل روایت نقل کرتے ہیں :

"قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: ان رجلا استأذن على النبي اصلى الله عليه النبي الله عليه وسالم، فقال: الذنواله، فلبنس ابن العشيرة، اق بئس رجل العشيرة."(ا)

" حضرت امال عائمت رضى الله تعالى عنها فرماتى بين كدايك آدى ف المخضرت صلى الله عليه وسلم سے (اندرآن) كى اجازت طلب كى تو رسول ائله عليه وسلم في فرمايا كداس كو اجازت دے دو۔ بہت برے قبيلے والا ہے باوہ قبيلے كابہت برا آدى ہے۔"

علامہ نو وی رحمہ اللہ تعالی التونی ایجا بھے نے لکھا ہے کہ اس آوی کا نام عیبینہ بن حصن تھا جو ایکی تک حقیقی ایمان سے محروم تھا، تاہم طاہر آ مسلمان تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کولوگوں کے سامنے کھول کرییان کیا تا کہ کوئی اس سے وقو کہ نہ کھائے۔ (اورای کا نام جرح ہے)

دور رسالت کے بعد بیخص مرتد ہو کر مرتدین کی صف میں شامل ہوا، پھر خلافت صدیقی میں قیدیوں کے ساتھ اسر ہو کر حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عند

وشرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (١ /٣٤٨)

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للتووى (٢٢٢/٢)

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح (٢٨٨/٢)

<sup>(</sup>٣) مرقات المفاتيح لعلى القارى (٦/٦/٣)

<sup>(</sup>١) صبحيح مسلم (٢/٢٢)

نسبت نہیں کی جاتی تھی، مگر جب لوگوں نے ہراچھی اور بری سواری پر چڑھنا شروع کیا تو ہم نے (بھی) رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے 

وحزاف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل مين خدات

لینی جب لوگوں نے ہر کس وٹاکس سے روایت لینی شروع کی اتو ہم نے بھی ان راویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ روایات نہیں لی، بلکہ جن احادیث کو جائے ہیں صرف ان کوروایت کرتے ہیں۔

اسى طرح امام ابن سيرين رحمه الله تعالى الهوفي والصف بهي رُواق صديث كي تعتین کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ اس فن (جرح وتعدیل) کی ابتداء دور صحابہؓ میں ہوئی۔ جیسا کہ امام سلم رحمہ انٹر تعالی موسوف سے قال کرتے ہوئے لکھٹے ہیں:

"لم يكونوا يستلون عن الإسناد، فلما وقعت الفينة قالوا: سمّوا لنا رجالكم فيُنظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم."(١)

''صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین (شروع) میں اساد کے متعلق نہیں پوچھا كرتے يتھے، مگر جب فتنہ واقع ہوا ( تو انہوں نے سند اور ژواۃ كی تحقیق -شروع کی) وہ کہتے تھے کہ جمیں (اس سند کے) رجال کے نام بتاؤ۔ تا كدائل سنت راوى ويج جائي اوران كى حديث قبول كى جائے اور فرق باطله کے افراد دیکھے جائیں اور ان کی حدیث نہ لی جائے۔"

ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ بالا اثر ہے معلوم ہوتا ہے کہ دور صحابہ میں احاديث برسول صلى الله عليه وسلم مين كذب بياني كاكوئي وجود نه تهاء محابه كرام رضي الله تعالی منہم بلاخوف وخطرایک دوسرے سے روایت کرتے تھے۔ چنانچے حضرت الس رضی الله تعالیٰ عنداس امرکی وضاحت کرتے ہوئے فرباتے ہیں کد:

(١) مقلعة صحيح مسلم (١/١) وكتاب الجرح والعديل (٢٨/١)

ہے تکاح کرنے کا مشورہ دے دیا۔)

ندكوره بالا حديث كے بارے يل خطيب بغدادى رحمدانلد تعالى فرماتے ہيں كـ: ''اس ہےمعلوم جوا کہ زواق حدیث کے پوشیدہ عیوب آ شکار کرنا اول اور بہتر ہے کیونکہ اگران کے احوال کو ظاہر نہ کیا گیا تو اس ہے شریعت میں ایک فساد برپا ہوجائے گاجس کا اثر بنیادی شرعی احکام حلال اور حرام پر (i) " (b) 1 / 2 ( 5)

اس سلسلے میں اور بھی کئ ساری مرویات منقول میں جس سے جمیں رحال اور رُواقِ حدیث پر جرح وتعدیل کا ثبوت ہاتا ہے، بغرض اختصار انہی دوروایتوں پر اکتفا

#### دور صحابهٌ میں شخفیق رُواۃ کی ابتداء:

. رُواقِ حديث كي حِيمان مِين كي ابتداء دور محاية مين هوني ادر أنبيس نفوسِ قدسيه كو ارشادات رسالت بآب صلى الله عليه وسلم كى حفاظت وتكهباني كي شرف اوّليت حاصل ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ الله تعالی "مقدمة سي مسلم" بين حضرت ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنہ کھی کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

إنَّا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ لم يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول، تركا

''کہ ہم لوگ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو ( کثرت ے ) بیان کرنے تھے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف جھوٹی

<sup>(</sup>١) الكثاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ٠ ٤)

<sup>(</sup>٢) مقدمة صحيح مسلم (١/١١) و مقدمة سنن الدارمي (١/٥٥١)

مے عشاق طالبین حدیث بھی ہیں جنہوں نے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہرحرف کوا پے عمل سے محفوظ کیا۔ اور بھر جذبہ دعوت سے سرشار ہوکر چار دا تگ عالم کو علوم نبوت سے بیضیاب کیارضی الله عنیم اجمعین -

روايت ِ حديث ميں صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم كى احتياط:

تمام صحابه رضوان الله تعالى اجمعين روايت حديث ميس بهت احتياط سے كام ليتے تھے كيونكە كذب بياني كناو كېيره ہے اور پھر حديث رسول صلى الله عليه وسلم ميں اس جرم کی سزازیادہ سخت ہوجاتی ہے، چنانچہ اس بارے میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم

"من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ." (١) · جس مخص نے قصداً میرے اوپر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا

(مُركوره بالا حديث متواتر ہے، علامه سيوطي رحمه الله تعالی المتوفی القصے نے "الأزهار المستاثرة" مين اس كيتمام طرق جمع كئة بين جوسر معتجاوز بين-)(١) اس مفہوم کی اعادیث اور بھی ہیں، امام مسلم زحمد اللہ تعالیٰ نے ایسی کئی روایات ''مقدمہ بیج مسلم'' میں نقل کی ہیں۔اسی طرح اس روایت کی ایک خصوصیت بیر بھی ہے کے ''عشرہ مبشرہ سحابہ رضی اللہ تعالی عنبم'' نے اے روایت کیا ہے۔<sup>(۱۳)</sup>

صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم میں سے ارشادات نبوی کی حفاظت کے سلسلے میں حضرت ابوبكر رشى الله تعالى عندست سے زيادہ مخاط روش كے علمبر دار تنظے، اسى وجه

(١) الاجتهاد في الحديثِ واثره في الفقه الاسلام لعلى نايف بقاعي (ص ٩٥) (٢) مقدمة الكامل لابن عدى (١/ ٩٣.٦١)

"مهم جو حدیثین تمهین بیان کرتے ہیں تو ہم نے ہر جدیث کو خود آ تخضرت صلَّى اللهُ عليه وسلم كى زبانِ مبارك كنبين سنا، بلكه صحابه كرام رضی الله تعالی عنهم جمیں بیان کرتے تھے اور ہم لوگ جھوٹ نہیں ہو گئے۔'' يجر جب حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه كي شهادت كا الهناك واقعه تايش آيا تو اس کے بعد صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنبم نے رجال اور زواق حدیث کی تحقیق و منتش

محدث ابن عدى كانظر ملس جهان بين كرنے والے صحابةً

محدث عبدالله بن غدى الجرجاني رحمه الله تعالى المتوفي ١٥٣٥ جيه في ايني مشهور كتاب" الكامل" كے مقدمہ ميں جہال الكه جرح وتعديل پرتيسرہ كيا ہے تو وہاں يجھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام بھی ذکر کئے ہیں جن کے اسائے گرامی ورج زیل

' محضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن سلام، عبادة بن صامنت، حضرت إنس اور حضرت عائشه رمنى الله تعالى

تو ابن عدی کے نزدیک مذکورہ بالاصحابہ کرام رضی اللہ بعالی عنبم زواق حدیث پر كلام كرتے اوران كا جائز و ليتے، نيز غدكورہ بالاصحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم كاليم كل اس بات کی روش دلیل نے کہ اس فن کی با قاعدہ ابتداء دور صحابی میں ہوئی ، اور میں قرین قیاس بھی ہے کیونکہ شریعت کی مصدر ٹائی (سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کی حفاظت ونگہبانی کا شرف بھی انہی مبارک ہستیوں کا طرہ انتیاز ہے۔اور مہی اول مررسہ نبوت

<sup>(</sup>١) جامع المسانيد ثلامام الاعظم (١/٩٩، ٣٠٥) ومقامة صحيح مسلم (١٢/١)

<sup>(</sup>٢) الازهار المتاثرة في الاحاديث المتواترة للسيوطي (ص ٤).

<sup>(</sup>٣) إمعان النظو شرح شوح تخية الفكر (ض ٢٤)

وظفر الأمالي بشوح مختصر السيد الشريف الجرجاني (ص٢٥-٥٧)

لك، حضرت مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه كھڑنے ہوئے ، فرمايا كه ميں حضرت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر تها، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے چضا حصد دیا۔ حضرت ابو بکر رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا، کیا کوئی اور ( گواہ) بھی آب شے ساتھ ہے؟ چانچ محرین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (بھی) ای طرح کی گواہی وے دی۔ ( کے حضور صلی الله علیه وسلم نے اے چھٹا حصہ دیا ہے )۔ تو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عندنے اس علم کودادی کے لئے جاری کردیا۔"

ای طرح حاکم رحمداللہ تعالیٰ نے ''معرفۃ علوم الحدیث'' میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راؤی حدیث سے علف لیتے منص، اور کبی ان کامشہور مذہب

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند جنب حديث بيان كرتے توجهم ير سنجی طاری موجاتی اور بیشانی سے پسینہ ٹیکنا شروع موجا تا، اور نہایت احتیاط سے فرمائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وُسکم نے یوں فرمایا، یا اس کے قریب فرمایا۔ (۴)

صحابه کرام کا بیمل بناء براحتیاط تھا، اور بیکوئی بعید بات نہیں کیونکہ جب دیگر وین اموریس ان کی احتیاط اور تقوی و بزرگی کا عام چرچا رہا، تو یقیبنا کتاب الله کی طرح دین کی اساس اور بنیاد، شریعت کے دوسرے بڑے ماخذ ،سنت رسول صلی اللہ عليه وسلم كى حفاظت ميں بھى ايسے ہى احتياط كى اشد ضرورت بھى۔ سويملے ہى ان مدرسه نبوت کے قیفن یافتہ سرچشمہ علوم نبوت کئے اس حزم واحتیاط کا عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔

(١) معرفة علوم المحديث للحاكم (ص ٥٨)

مع علامه ذا بي رحمه الله تعالى المتوفى ٢٨ ٤ م الصح بين: "وكان اوّل من احتاط في قبول الأخبار." (١) ترجمه: ''محضرت ابوبكر رضي الله تعالى عنه ده يهلي خض بين جنهول نے قبول اخبار ش احتياط عكام ليا-"

چنانچه حضرت ابوبگر رضی الله تعالیٰ عنه بلاشحقیق روایات کوتبول نه کرتے ہے بلکہ حدیث میں اصولِ شہادت کو بنیاد بنائے تھے اور راوی حدیث ہے در گواہ طلب کرتے

حصرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كي احتياط كا اندازه درج ذيل واقعه ہے شيجيئة: "عن قبيصة بن ذؤيب، أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنك شيئا، ثم سأل الناس، فقام المغيرة، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، فقال له: هل معك أحد؟ فتشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبوبكر رضي الله عنه. "(m) ' تقبیصہ بن ذوریب رحمہ اللہ تعالٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہیں دادی اپنی وراثت طلب کرنے کے كِيِّ آمَيني - حضرت الوبكر رضى الله تعالى عنه في فرمايا كه كمّاب الله مين مجھے آپ کے بارے میں پھوٹیں ملااور ٹیائی معلوم کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے آپ كے لئے كچھ ذكر كيا ہے۔ پھرلوگوں سے يو چھنے

<sup>(</sup>٢) مقدمة فتح الملهم لشبير احمد العثماني (ص ١٩٦)

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ للذهبي (٢/١)

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٨)

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ للنعبي (٢/١)

عمراً خلاف واقعدروابات تقل كرنے كلكے قو نيتجاً ذخيرة حديث أيك بري آفت سے روجار ہوگیا۔ اپس اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسے مرد میدانوں کی ایک بڑی جماعت کو وس مقصد کے لئے رونما کیا، جنہوں نے حدیث نبوی (علی صاحبها الف الف تحیة وتنكيم) كى چيان بين اور ہر طرح كے كذب وافتراء كى آميزش ہے محفوظ ركھتے كے لئے اپنی جدد جہداور عی چیم ہے دفاع کرنے سکا، ای طرح اپنی خیرخوا بی کے جذبہ ہے راویان حدیث پر کلام کرنے لگے۔ اوران کا بیٹمل کوئی ناجا رُز غیبت شار نہیں ہوگا، بكُنه راويانِ حديث برِ ان كي جرح وتعديل أن رر "و اجب على الكفاية" الكفاميه

ومناف حفاظ حديث كي فن جرح وأحديل من خدمات

## قرنِ ثانی میں فن جرح وتعدیل کا تاریخی پس منظر:

صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بعد قرن اول (پہلی صدی) کے کہار تا بعین تک مجردهین اور ضعفاء کا کوئی خاص وجود نہ قصاء تاہم پہلی صدی کے بعداس فن میں مزید وسعت پیدا ہونی کیونکہ اس دوسری صدی میں ضعفاء اور مجروحین کی تعداد میں پچھ اضافه وفي لكارجيها كرعادم الله تعادى رحمد الله تعالى المتوفى ١٠١ في الريخي حقيقت كو "الاعلان بالتوبيخ لمن ذمّ التاريخ" ش ايخ الفاظ ش بيان كرت بوك

"ولا يكاديُوجد في القرن الاوّل، الذي إنقرض فيه الصحابة وكِبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعور، والمُنحتار الكذاب. فلما مضى القرن الاول ودحل الثاني: كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الليين ضُعَفوا غالباً من قِبل تحملهم وضبطهم للحديث، قتراهم يرفعون الموقوف، ويُرسلون

(١) مقدمة لسان الميزان لابن حجر (٣/١)

#### ایک ضروری دضاحت:

والشح رہے کہ فدکورہ ہالا تفصیل کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ عام طور پر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کا مه معمول نہیں تھا بلکه بھی کبھارا حتیاط کی دجہ ے وہ زیادہ تحقیق ہے کام لیتے تھے، تاہم جب ان کے سامنے کوئی مسکہ پیش آتا تو پہنلے کتاب الله میں تلاش کرتے ، اگر وہاں کوئی تصریح ندمتی تو سنت رسول سلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھونڈتے، پھر جب سنت ِرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی سراغ نہ پاتے تو اجتهاد اور قیاس کی طرف جاتے۔ اور ای اصول پر حصرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عمر رضى الله تعالى عندتهمي عمل بيرا ربياب چنانيد مذكوره مسئله برخمد عجاج الخطيب في اين كتاب "السنة قبل التدوين" مين العصلي تيمره كياب اس كي طرف

#### فنِ جرح وتعديل كي ابتداءعلامه ابن حجرٌ كي نظر ميں:

نویں صدی کے مشہور محدث، ناقد علامہ ابن حجرعت علائی رحمہ اللہ تعالی المتونی م ٨٥٠ يان فرمائے ہيں كے حضرت رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كے جان رمحافظين قرآن وسنت معفرات سحابه كرام رضوان الله الجمعين في المخضرت على الله عليه وللم کے ہر فول فیعل کومن وعن محقوظ کیا اور ناحیات ان نبوی شد یاروں کیا مکمل حفاظت و تگہبانی کی۔ پھر تابعین عظام حمہم اللہ تعالیٰ نے ان حاملین علوم نبوت کے سرچشموں ے اس علم کو حاصل کیا اور اس کے باو کرنے اور پڑنچانے میں اپنے اوفات صرف کئے اور اپنی جائیں کھیائیں۔لیکن دورِ صحابہ کے بعد ہر زمانے میں (رفتہ رفتہ) اس میں ا پسے اوگ بھی واقل ہونے لگے کہ جن میں حفظ حدیث اور تبلیغ حدیث کی کوئی صلاحب وقابليت شربى \_ چنانچوانهول \_ زينفل روايات بين غلطيال كيس، اور بحض نفر

(١) السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب (ص ٩٩،٩٨)

كثيرا، ولهم غلَط، كابي هارون العبدي.

فلما كان عند آخرعصر التابعين؛ وهو حدود الخمسين ومنه، تكلم في التوثيق والتجريح طائفة من الأئمة، فقال أبوحنيفة: مارأيت أكدب من جابر الجعفي وضعف الأعمش جماعة، ووثق آخرين، ونظرفي الرجال شُعبة، وكان متثبتاً لا يكاد يروى إلا عن تُقةٍ، وكذاكان مالك."(1)

'' پہلی صدی ہجری جس پر صحابہ رضی اللہ اتعالیٰ عنیم و کمبار تا بعین رحمیم اللہ اتعالیٰ کے دور کا خاتمہ ہوا ، اس بیل حارث اعور اور مخار کذاب جیسے اکا دکا شخص کے علادہ کئی ضعیف راوی کا تقریباً وجود نہ تھا، پہلی صدی گزرنے کے بعد جب دوسری صدی شروع ہوئی تواس کے اوائل میں اوساط تا بعین میں ضعفاء کی ایک جماعت بیدا ہوئی جو زیادہ تر حدیث کو زبانی یادر کھنے اور این کو محفوظ رکھنے بیل کمزور اور کوتاہ تھی۔ چنانچہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ موقوف کو مرفوعاً نقل کرجاتے ہیں، کشرت سے ارسال ویکھیں گے کہ موقوف کو مرفوعاً نقل کرجاتے ہیں، کشرت سے ارسال اور این اور ان سے روایت کرنے میں فلطی بھی ہوتی ہے، جیسے اور این عبدی (وغیرہ)۔

چرجب تابعین کا آخری وور آیالیتی مشاه بین تو ائد کی ایک جماعت نے رُواۃِ حدیث کی توثیق وتضعیف میں کلام کیا۔

چٹانچے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا کہ میں نے جابر جُعفی سے براجھوٹانہیں و یکھا۔

. الممش رحمه الله تعالى في محمى أبيك جماعت كي تضعيف كي اور دوسرى

کی توثیق۔

(١) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى (ص ١٦٣)

شعبہ رحمہ اللہ تعالی نے رجال کے بارے میں غورو کر سے کام لیا۔
موصوف بورے مخاط شخصہ اور بجو تقد کے کمی سے روایت نیس کرتے تھے۔
امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا بھی میں حال تفار (ایعی وہ بھی ثقات ہی سے
روایت کرتے تھاورای فن میں شغبہ رحمہ اللہ تعالی کے ہم بلہ تھے)۔''
علامہ شفاوی رحمہ اللہ تعالی مزید کھتے ہیں کہ:

''ان ائر فن کے بعد اس دور کے تیج تابعین میں کچھ ایسے ائمہ نقاد بھی ہیں کہ جب وہ کسی آئمہ نقاد بھی اس کے بارے میں اپنی دائے طاہر کریں تو ان کی بات مانی جاتی ہے۔ ان میں سے معمر، ہشام وستوائی، اوزاعی، سفیان توری، ابن الم جشون، جاد بن سلمہ اوزلیث بن سعد وغیرہ رحم ماللہ تعالیٰ ہیں۔ این الم جشون، جاد بن سلمہ اوزلیث بن سعد وغیرہ رحم ماللہ تعالیٰ ہیں۔ کھر دوسرا طبقہ عبد اللہ بن مبارک، ہشیم بن بشیر، ابوا سحاتی الفر اری، محمد سا

معافی بن عمران موسلی، بشرین المفصل اور سفیان بن عیسینه وغیره رحم الله تعالی کا ہے۔ای طرح انہی کے ہم عصرایک اور طبقه ابن علیه، این وجب اور وکیچ بن الجراح وغیره رحم الله تعالی کا ہے۔

پھران سے بعداس دور میں دوا سے امام جرج وتعدیل، رجال کی چھران سے بعداس دور میں دوا سے امام جرج وتعدیل، رجال کی چھان میں جیت بھی ہیں۔ یہ صفرات مجلی بن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی ادر عبدالرحمٰن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ "(1)

فن جرح وتعديل كي ايميت:

مام مسلم رحمه الله تعالی فن جرح وتعدیل کی اہمیت پر روشی ڈالتے ہوئے "مقدمہ صحیح مسلم" میں رقبطران ہیں:

(١) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص ١٦٤٠١)

وكنزقر بتلفين ع

ا مناف هاظ صدیت کی فن جرح و تعدیل می خدمات راویانِ حدیث کو بچان لے، ضدی اور دهث وهرم مبتدعین کی روایات سے احتر از و کنارہ کشی اختیار کرے۔''(۱)

امام ترندی رحمه الله تعالی اکتوفی و محاجید نے بھی " کتاب العلل" میں اس فن کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، جس کا خلاصہ سے ہے:

وسر الدو العين جيے حسن بھرى، سعيد بن جير، ابراجيم تخفى اور عامر شعب رحم الله تعالى وغيره في رُوات عديث بركلام كيا ہے۔ اى طرح شعب سفيان تورى اور امام مالک رحم الله تعالى وغيره في بھى ان برنفقہ وجرح اور ان كى تو ثيق ہے ان كا مقصد مسلمانوں كيا ہے۔ رجال برنفقہ وجرح اور ان كى تو ثيق ہے ان كا مقصد مسلمانوں كى خيرخوابى ہے نہ كہ غيبت اور ان برطعن و تشنيخ ۔ پھر انہوں في ان كى خيرخوابى ہے نہ كہ غيبت اور ان برطعن و تشنيخ ۔ پھر انہوں في ان كى روات كے شعف كواس لئے آشكارا كيا تاكہ وہ اس امر كو جان ليس كه بعض رُوات كى تضعيف ان كى بدعت كى وجہ ہے كى تن ہے، بعض بركا كي بدعت كى وجہ ہے كى تن ہے، بعض بركا كيا تاكہ وہ اس امر كو جان ليس كه بعض رُوات كى تضعيف ان كى بدعت كى وجہ ہے كى تن ہے، بعض بركا ہے اللہ اور اكثر غلطياں كرنے والے كيا ہے اللہ اور اكثر غلطياں كرنے والے سے تھى اور بعض غافل اور اكثر غلطياں كرنے والے تي

توان ائمہ نفقہ نے وین خیر خوائی مجھ کر رُواقِ حدیث کے احوال پر غور وخوض کیا اور ان کا تنقیدی جائزہ لیا کیونکہ ان کی توثیق یا ان پر نقلہ وجرح ایک ویٹی شہاوت ہے، اور اس شہاوت میں حقوق واموال کی شہاوت ہے نیادہ غور وکلراور حقیق وجبحو کی ضرورت ہے۔"(۲) واضح رہے کہ شاعد (گواہ) کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے: "و اشبھدوا دوی عدل منکم، "(۲)

"وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رُواة الحديث وناقلى الأخبار، وأفتوا بذلك حين سنلوا لما فيه من عظيم الحظ، إذا الأخبار في أمرالدين انماتأتي بتحليل أوتحريم أو أمرأونهي أوترغيب أوترهيب، فإذا كان الراوى لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عند، من قد عرفه، ولم يُبين مافيه لغيره ممن جهل معرفته كان اثما بفعله ذلك، غاشًا لعوّام المسلمين."(ا)

"ائمہ جرح وتعدیل نے رُواق حدیث اور ناقلین اخبار کے عیوب کو کھول کر بیان کرنا اپنے فرمہ لے لیا، اور جب بھی ان سے نفذ وجرح کے بارے میں ہو چھا گیا تو انہوں نے اس کے جواز کا فقو کی دیا۔ کیونکہ اس میں بڑا فائدہ ہے (کہ اس پر بہت ساری باتوں کا وارومدار ہے) چنانچہ میں بڑا فائدہ ہے (کہ اس پر بہت ساری باتوں کا وارومدار ہے) چنانچہ امور دینی اور ترغیب اصور دینی ہو اور ترمیت، امر و نہی اور ترغیب و ترمیب کے بارے میں وارو ہوئی ہیں (اور ظاہر ہے کہ بیر نہایت احتیاط طلب امور ہیں) اب جب کوئی راوی حدیث سرچشہ صدق والمانت نہ ہو، اور کوئی جا رہود اس سے روایت کرے اور اس موری عنہ (کے حالات ضعف وغیرہ) سے ناواتف لوگوں کوآگاہ (بھی) مروی عنہ (کے حالات ضعف وغیرہ) وجہ سے بیرخض گنہگار ہوگا اور عامہ نہ کرے وال (شار) ہوگا۔"

ای طرح موصوف نے ایک دوسری جگہ کھھاہے کہ:

'' سیج اور ضعیف روایات کے درمیان تمیز، ثقبه اور غیر ثقته میں فرق ہر محض پر واجب ہے، تا کہ وہ صبح روایات کو نقل کرے اور معتبر وفایل اعتبار

<sup>(</sup>١) مقلمة صحيح مشلم (١/٩)

<sup>(</sup>٢) كتاب العلل للترمذي (٢/٥/٢)

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق (الاية: ٢)

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم (١/ ٠٠)

ضروری ہے۔ حالانکہ شہاوت کی ضرورت عموماً حقوق العباد وغیرہ امور میں پیش آتی ہے۔ نیز ابن الی حاتم رحمہ اللہ تعالی نے بیال تک لکھا ہے کہ اگر کسی آ دی کا کسی دومرے محص پر دس درجم کا قرضہ مو، چر وہ مقروض اس قرض کی ادامیکی سے انکار کرے، نوبی قرض خواہ دو گواہول کے بغیراس ہے اپناحن وصول نہیں کرسکتا۔ (حالاتک بدونیوی معاملہ ہے) تو اللہ کا دین اس ہے کہیں زیادہ اس بات کا سحق ہے کہ اس میں عادل گواہوں کی شہادت قبول ہو۔ (۱) کیونکہ اس میں ہے احتیاطی ہے سراسر دین

اس میں بسا اوقات معمولی بے احتیاطی ہے بہت برا رینی نقصان رونما ہوتا ہے، جو احكام البهير؛ حلال كاحرام بن جانا اورحرام كاحلال موناء اى طرح اوامر وثوابي مين تبدیلی اور رصراط متنقیم ہے انجراف کا باعث بن جاتا ہے۔

فن جرح وتعديل كے لئے اساءالرجال سے واقفیت:

والصح رہے کہ رُداقِ حدیث کی محقیق اور ان پر ناقد اند کلام اور فن جرح و تعدیل میں مہارت کے لئے اساء الرجال سے واقفیت نہایت ضروری ہے اور بلاشبہ علم اساء الرجال''مسلمانوں کا وہ قابل فخر کا رنامہ ہے جس کی نظیرتو موں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ يكي وجه ب كه غيرمسلسول كوبهي ال حقيقت كااعتراف كرمايرا ب-

مفكر إسلام علامه ابوالحسن على ندوى رحمه الله نغالي المتوفى ويهيزيين فيه 'رجال الفكر والدعوة '' بیں ایک انگریز مفکر ڈا کٹر اشپر گرے وہ کلمات نقل کئے ہیں جس میں انہوں

(١) كتاب الجرح والتعديل (١/١)

نے اس عظیم النتان کارنامے کی داوجسین بیش کی ہے، موصوف کیصے ہیں: «وفن إساء رجال كالمحير العقول كارنامه ندمسي دوسري امت كى تأريخ ميس اس کی نظیر گزری ہے اور نداب روے زمین پراس فن کا ہم مثل موجود ہے، چنانچہ اس فن کی ہدولت ہم پانچ لاکھ رجال کے حالات زنمگی کی

قبر لے سکتے ہیں۔"(<sup>()</sup> اى وجداساء رجال كونصف علم حديث كها حبيها كهام بخارى رحمداللد تغالى التوفي الا المع السية في على بن المدين رحمه الله تعالى التوفي المسامير سي تقل كرت ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"التَّفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف

"معانی حدیث میں مجھ بوجھ (فقہی بصیرت) آ دھاعلم ہے، اور رجال سے وا تفیت نصف علم ہے۔"

كيونكم متن حديث (ارشاد نبورً) ادرسند (اردات حديث كاوه سلسله جوحضور صلى الله عليه وسلم تک پينجا ہو) دونوں کے مجموعے کانام ہے۔ پھرسند کا معلق راو يول سے ے اور راویوں کے حالات ہے واقفیت کوعلم اساء الرحال کہا جاتا ہے۔

امام ابن سیرین رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که میدحدیث دین ہے اس کو حاصل کرنے ہے بہلے اس (راوی) کو دیکھو جوحدیث بیان کرنے دالے ہیں کہ وہ کسے

اس بناء پرناقد کے لئے میضروری ہے کہ رُوات عدیث پرنفتر وجرح یا ان کی

(١) رجال الفكر والدعوة لأبي الحسن على الندري (ص ٨٨) (٢) سير اعلام البلاء للذهبي (١١ ٤٨/١) والمحدث الفاصل للرامهرمزي (ص٣٦)

(٣) كتاب الجرح والتعديل (١٥/١)

''تم اپنوں میں سے دوعادل (منصف) افرادکو گواہ بناؤ۔''

بذكورہ بالا آيت كى روشى ميں گواہ كے لئے قابلِ اعتاد اور منصف مزاج ہونا

چنانچاس ئے اس فن کی اہمیت اور بھی واضح ہوئی کہ یہ کتنا اہم منصب ہے، کہ

كذب وافتراءكي آميزش سے بميشد كے لئے محفوظ موا۔ اور انبي ائمہ جرح وتعديل نے ایسے تمام رُواتِ حدیث کی بہچان کے لئے معیار انصاف کا میزان قائم کیا، جہال انہوں نے تقداور غیر ثقہ کوالگ الگ کر کے چھاٹی کی۔ای وجہ سے ممرو بن قیس رحمہ . الله تعالی المتوفی ٢٣١ هيفر ما يا کرتے تھے که محدث اور عارف رجال مزکی کومثل صر اف ہونا جائے۔جو دراہم کو برکھنا ہے اور کھرے کھوٹے (خالص وناخالص) کی تمیز کرتا ے۔ای طرح حدیث میں بھی اُقدادر غیر تَقدور جُروطین رُواۃ موجود ہیں۔تو یہاں بھی ان میں تمیز وقفریق کامعیار برقرار رکھنا ضروری ہے۔(۱)

مجع اورضعیف روایات کے بارے میں جب عبداللہ بن مبارک رحمداللہ تعالی التوفي الماج سے بوچھا گیا کہ اس میں تمیز کی کیا صورت ہوگی؟ تو موصوف فرمانے

"يعيش لها الجهابذة." <sup>(٢)</sup>

احناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل مين خدمات

"الله تعالى في ان كے (حيفان بين) كے كئے زبردست ائم، نقاد بيدا

تواس سے معلوم ہوا کہ محدثین کے ضابطے کے مطابق سمی فدیث کی صحت وضعف پر كلام كرنا برخض كا منصب نبيس موسكما بكديدان ائمدجرح وتعديل كاكام ب جوعديث ورجال اور جرح وتعديل كي تمام سلمه اصول وتواعد سے يوري طرح واقف مول -

ائمہ جرح وتعدیل اور ناقدینِ حدیث کے لئے شرائط:

گزشته صفحات میں بید بات گزرگئ که محدثین کے نزویک صدیت کی صحت وضعف اوران ك محقیق تفتیش ائمه جرح وتعدیل كا دظیفه ہے، چنانچه سیطوم حدیث

(١) كتاب الجرح والتعديل (١٨/١) وتهذيب التهذيب (٨١/٨)

(٢) كتاب الجرح والتعديل (١/١٨)

والتعليل والنجويح لأبي الوليد سليمان الباجي ( ١/١ ٢٩)

توثیق وتعدیل ے قبل اس رادی کا نام ونسب جانتا ہو، اور بیابھی معلوم ہو کہ اس کی جال جلن كيسى ہے، مجمد بوجه كس درجه كى ہے، عالم ہے يا جاال، ما فظه وقوت صبط كا كيا حال ہے، من قبیلہ ہے ہے، کن شیوخ ہے کسب فیض کیا، کب پیدا ہوا اور کس وقت

توجوجارح بأمعدل رُوات حديث كي ان ضروري اموركي معرفت ہے بوري طرح واقف ہووہ زُواۃِ حدیث پر کلام کا اہل ہوسکتا ہے بلکہ اس فن (اساء الرجال) ہیں مہارت کے بغیر وہ امام جرح وتعدیل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اساء رجال کی معرفت فن جرح وتعدیل سے آشنائی کے لئے شرطِ اول ہے اور اس کے بغیرکوئی بھی اس فن مِن آ گے تیں جاسکتا۔

نیز بعض ارباب فن کے نزویک''جرح وتعدیل' علم اساء الرجال کی فرع

اس سے ثابت ہوا کہ اساء الرجال میں مہارت کے بعد ہی کوئی مخص رجال یا رُواةِ حديث كى تعديل بيان برنفتر وجرح كرسكما ہے، كيونكه رُواة كى تقابت ياان كے ضعف كاتعلق حديث كاصحت وضعف كرساته متعلق باوريد سلم بكدهديث کی صحت یاضعف کا فیصله ائمه فن بی کرسکتے ہیں۔

#### احاديث كي صحت وضعف كا فيصله:

رُواةِ حديث كے حالات زندگى سے واقفت اوران كى جائج بركھ برصاحب علم كا وظیفہ بیں بلکہ اللہ تعالی نے اس منصب کے لئے ایسے عظیم المرتبہ اساطین امت بیدا کئے جن کی انتقک محنت اور پہیم کوشش وجنجو ہے آج ذخیرہ حدیث امت کے سامنے

(١) مقدمة المحقق على تقدمة الجرح والتعديل (ب)

(٢) مقدمة المحقق على تقدمة الجرح والتعديل (ب)

تعصب سے دور ہو، کیونکہ جرح وتعدیل میں متعصب کی بات قابل قبول بہیں

تواب ان فدكورہ بالاشرائط كے مائے جانے كے بعد وہى محدث مُعدل يا جارح بن سکتا ہے جواحادیث کی صحت وضعف رجال کی مسوئی پر بر کھتا ہوکہ ان زواست کی مثالی ضبط وعدالت کی وجد سے اس حدیث کی سند پر محت کا تھم لگا مکیس یا ان بنیاوی اوصاف کے فقدان کی وجہ سے اس سند حدیث کے ضعف کا فیصلہ کرسکے۔

# احادیث کی صحت وضعف میں فقہائے کرام کا معیار:

واضح رے كه حديث كم معيار محت وضعف كو جاشجنے كے لئے مذكور و بالا تفصيل صرف محدثین کے زادیک ہے، فقہائے کرام کی حدیث کی سحت میں تھن سند کو پیش نظر نہیں رکھتے باکہ متون ہے متعلق بعض دیگرامور بھی بیش نظر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا م فظراحادیث سے استغباط احکام اور استخراج مسائل ہے جوعموماً متن حدیث ہے متعلق ہوتے ہیں۔ چونکہ نقلہاء کی نظر میں وسعت وگہرائی زیادہ ہے تواس کتے ہیہ مسلمه ضابط طے پایا ہے کہ جنب کوئی فقیہ یا جہتر کسی حدیث سے استدلال کرے نووہ سیج ہوگی اوراس کے زواۃ بھی قابلِ انتہار ہول گے، چنانچے علامہ ابن جمرر حمد اللہ لتعالی نے '' ''تلخیص الحبیر'' میں اس انقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔''

وكيل احناف علامدكوثري رحمه الله تعالى التوفي ايسلام في بصي "مشروط الاعمة الخسة" كے عاشيہ بين اس امر كى تصرّ كى كى ہے۔ (٣)

ای طزح علامه ظفر احمد عثانی رحمه الله تعالی التونی ۱۳۹۳ یے ہے بھی '' تواعد فی

میں نہایت اہم ، مشکل اور دیق منصب ہے، نیز ہر محدث بھی اس فر لیضے کی انجام دہی میں بورے معیار پرنہیں از سکتاء بلکہ نیال مربراہانِ امت انکہ اعلام کا منصب ہے جو تقوی اور بزرگ ہے آ راستہ ہول ، تعصب ہے دور رہتے ہول ، رُوانت حذیث پر نقلہ اوران کی جائج پڑتال بیں بھی قوت ومتانت کے ساتھ مخاطرہ تیراپناتے ہول اوراپنی بساط کے مطابق وہ رُواقِ حدیث کی تحقیق وجنو کا شب وروز مشغلہ رکھتے ہوں۔

مؤرخ اسلام علامة تمس الدين ذهبي رحمه الله أخالي ان أئمه نفذ ميخ شراكط يرتبصرو كرتے ہوئے رامطراز ہيں:

"ولاسبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهيدا، إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشان وكثرة المداكرة والسهر والتبقظ والفهم مع النقوى والدين المتين والإنصاف والتردد الى مجالس العلماء والتحرى

" وه فن شناس عالم جو زواةِ حديث كا تزكيه يا ان يرجرح كرنا ہے فقاد خبیراس، ونت تک نہیں ہوسکتا کہ جب تک مداومت کے سیاتھ ان (رجال) کی تلاش و مجتومیں جان نہ کھیا ہے، اور بہت زیادہ مذاکرہ، شب بیداری، بیدار مغزی اور قہم واوراک کے ساتھ خدا خوفی، وین واری الصاف، علماء کی مجالس میں آنا جانا، غورو خوش اور تیقن ومضوطی کے ساتھ

اى طرح " فواتح الرحموت" بشرح " مسلم الثبوث " بين ملاعبدالعلى رحمه الله تعالى النوفی ما البح لکھتے ہیں کہ مزکی (ناقر حدیث) کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود عادل ہو، جرح وتعدیل کے اسباب سے دافقت ہو،متصف ہو، جذبہ فیرخواہی ہے مرشار ہو،

- ﴿ وَكُوْرَ لِيَالِيَدَ لِ ﴾

<sup>(1)</sup> الرابع والتكميل في الجزح والتعليل لعبدالحي اللكنوي (ص ٢٩) (٢) تلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير لابن حجر (١١٨/٢) (٣) هامش شروط الاثمة الخمسة للحازمي (ص ٥٥)

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (١/٤)

حايه، ابولیعلی بن الفراء، ابوالخطاب اورابن زاغونی وغیره اوراحناف میں ہے تمس الائمہ ر حسی رحمهم الله تعالی ہیں، ان کے علاوہ متعلمین میں ہے اکثر اشاعرہ جیسے ابواسحاق اسفرا کمنی اور ابن فورک رخمهما الله تعالی وغیرہ کا بھی سیہ ند بہب ہے اور موصوف کے نزویک یکی تمام انگر حدیث اور سلف کا مذہب ہے۔<sup>(1)</sup>

اب گزشتہ تفصیل کے پس منظر میں ''سند ومتن حدیث' کے باہمی ربط وتلازم میں محدثین وفقہاء دونوں کے اصول چیشِ نظر رہنا ضروری ہیں۔ تا کدان دونول ائمہ امت کے اصولوں کی روشن میں احادیث کا سمجھنا آسان ہو، خاص طور سے" مختف فیھا'' احادیث میں فقہاء کا'' تھیج السند'' حدیث کے مقابلے میں کسی دوسری روایت کو تلقى بالقول ياتعال امت سے ترجے دينا يا "غير محج السند" روايت يرهمل كرنا وغيره امور کی ساری تفصیلات کے جھنے میں آسانی ہو۔اس ہے معلوم ہوا کہ کسی حدیث کو جانجیے بااس برحم رگانے میں دونوں کے اصول الگ الگ ہیں۔(٢) مزیدتفصلات کے لئے کت اصول حدیث وفقہ کا مطالع ضروری ہے۔

ائمه جرح وتعديل كي تعداد:

ناقدینِ حدیث اورائمہ جرح وتعدیل کی کوئی مقررہ تعداد نہیں کیونکہ اس فن میں وسعت تدريحاً واقع مولى ہے، پھران كى تعداد بھى ان كے بعد آئے والے محد شين كى آ راء کی وجہ ہے مختلف ہوئی ہیں۔ای طرح ان کی تعداد میں کمی بیشی پچھاس اعتبار ہے بھی ہے کہ بعض ائر فن ان میں زیادہ مشہور ہیں جوسب کے نزدیک مسلم ہیں۔ اور دیکر بعض ہے رُوات حدیث کے بارے میں ان کی ناقدانہ آ راء نسبتاً تم منقول ہیں اس کئے محدثین نے ان کوشار نہیں کیا آگر چہ وہ بھی اس منصب کے حاملین میں شار

علوم الحديث ميں اس موضوع پر تبھرہ كيا ہے۔ (۱)

مچرصرف فقہاء نہیں بلکہ محدثین بھی بسا اوقات اس اصول برعمل کرتے ہیں۔ جبيها كدسرتاج المحد ثين المام بخارى رحمدالله تعالى في "حديث ميتة المبحر"كيج قرار دیا ہے جبکہ محدثین کے مزد یک اس کی سندھیج نہیں ہے۔(r)

کیکن چونکہ اس جدیث کوتلقی بالقبول حاصل ہے، فقہائے کرام اور محدثین کا اس رِيمل رہائے كذسمندركا يانى ياك بادراس كامية حلال ب، توجب استلقى بالقول کی وجیدے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس غیر سیح سندوالی حدیث کوسیح قرار دیا ہے۔ تو فقتهائ كرام بدرجهاتم اس منصب كابل بين كهوه حديث كي معيار صحت مين اس كى سند كے علاوہ تعامل اور تلقى بالقبول جيسے امور كو بھى احادیث كى معيار صحت بيس بيش نظر رهيس، أكر چه بعض زواة برضعف كا الزام بهي مور جبيها كه مذكوره بالانصريحات يد واضح ب، نيز علامه ابن عبدالبرمالكي رحمه الله تعالى المتوني مياد ميري الاستدكار" میں اس صدیث کی تشری میں می می لکھا ہے کہ جب سی حدیث کامعی سے ہواورات تلقني بالقبول حاصل بوجائء بتوتلقي بالقبول اورفقيهائ امت كأصرف بيمل تنباسنذ سے بہت زیادہ توی ہے\_(m)

اى طرح علامدابن كثير رحمد الله تعالى في "إختصار علوم الحديث" من ايسائمه کرام کی ایک جماعت ذکر کی ہے جوتلقی بالقبول کی وجہ سے صدیث کوئی قرار دیتے ہیں،جن کے اسمائے گرای حسب ذیل ہیں:

ائمہ مالکیہ میں سے قاضی عبدالوهاب مالکی، شوافع میں سے سے اللہ ابو حامد الاسفراكيني، قاضى الوالطيب الطمرى اوريخ الواسحاق شيرازى، حنابله ميس عدابن

- ح التركيلية إ

<sup>(</sup>١) الباعث الحنيث شرح اختصار علوم الحديث لاحمد شاكر (ص ٤٦)

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي (ص ٦٠)

ومناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة للموافق بن أحمد المكي (1/1 ، 1)

<sup>(</sup>١) قراعد في علوم الحديث لظفر احمد العتماني (ص٥٦- ٦٣)

<sup>(</sup>٢) تفصيل كيلية الاظهرو: تلخيص المحبير (١٤/١) وتدريب الراوي للسيوطي (ص ٦٣)

<sup>(</sup>٣) الاستذكار لابن عبدالبر (١٩٩١)

رحدالله تعالى في كل بأيس طبقات مين شاركيا ب-(١)

علامدؤین رحمه الله تعالى كے بعير علامه مقاوى رحمه الله تعالى في محمى "الأعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" من اليائم جرح وتعديل يرتبره كياب يزانبول نے ہرطبقہ میں سے صرف چندائمہ کے اسائے گزامی ذکر کئے ہیں، اگر چہ ذہمی لاحمہ الله تعالی کی طرح موصوف نے ان کا استقصیٰ نہیں کیا تا ہم اپنے وورنویں صدی کے اخبرتک کے ائر فن کوؤکر کیا جن میں سے انہول نے اسپے شیوخ جیسے علامدا بن حجر رحمه الله تعالى التوفى ٨٥٢ جيء علامه عينى رحمه الله تعالى التوفى ١٥٥ه اور علامه العزالكناني رحمه الله تعالى الهتوفي المصرية وغيره كے نام بھی ذکر کئے ہيں۔(\*)

زیر نظر رسالے میں احناف احمہ جرح وتعدیل کی تعدادعلام سخاوی رحمہ اللہ تعالی کی ذکر کروہ اعدادو شار کے مطابق ہے، جن میں سے ائمہ احناف اور ان کے مشہور تلامذہ کی مجموعی تعداد چوہیں بنتی ہے۔

يبش نظر رسالے كالمنهج أوراختاف ائمه جرح وتعديل يرتبصره

زر نظر رسالے میں احناف ائم جرح وتعدیل کے احوال پر حسب ذیل طریقہ

ے تھرہ کیا گیاہے:

🕕 ہراہام جرح وتعدیل کا نام ونسب،

🕜 سن ولادت،

🕜 مشہورشیوخ کے اسائے گرای،

🕜 مشہور تلاقدہ کے اسائے گرامی،

(١) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي ـ في اربع رسائل لابي غذه (ص

(٢) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاري (صُ ١٦٣ - ١٦٧)

موتے ہیں۔اس بارے میں کوئی حتی رائے پیش کرنامشکل ہے کیکن بھر بھی ائمہ فن اس کا بساط بھراستقصیٰ کرتے رہے ہیں۔ چنانچہا گر کوئی قرنِ اول سے کیکر قرنِ عاشر تک کتب رجال وتاریخ کا بنظر غائر مطالعہ کرے اور ان ائمہ کے اقوال وآ راء کا بھی جائزه ليتاريه نو يجركوني رائع قائم كى جائيك كى، تاجم اس باب مين علامد ذهبي رحمد التُداتعالَى كَى نظر زياده وسيع بصبيها كداس كى تفسيل آرجى ب-

قران رائع کے نامورمحدث، ناقد عبدالله بن عدی الجرعانی رحمه الله تعالی نے "مقدمة الكامل" بين وتجه اليه المدفن كه خالات زندكى يرتبره كيان كه جنهول في. . راویان حدیث کی تیمان بین کے لئے صحت وضعف کا ایک میزان انصاف قائم کیا۔ تو انہوں نے قرن دائع (موصوف کے زمانے تک) کے ائمہ نفاد کو ذکر کیا ہے جن کی مجموع تعداد کل مجيتر منهمان ميں سے سات ضجابير ضي الله بقالي عنهم بيں جن کے اسلام گرامی گزشته صفحات میں ذکر کئے جانچکے ہیں۔اکیس تابعین اور سینآلیس تبع · (ا) ما المنظم الم

ابن عدى رحمه الله تعالى مع قبل ابن الي حاتم رحمه الله تعالى في تجمي " تقدمة الجرح والتعديل مين اليام الأرامان من برانبول في تصيلي تبره كيا ب، ان كى كل ، تعداد الشاره ميهر ليكن موصوف في ابن عدى رحمه الله تعالى كي طرح صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كالآكر ونبيس كيا\_(۴)

متاخرین میں سے علامہ ذہبی رحمہ الله تعالی نے اپنے رمالے "ذکر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل" بن يوري بسط وتفسيل كماتها اين زمات (آ تھویں صدی) تک کے انکہ جرح وتعدیل کے اسائے گرای "طبقات" کی ترتیب ے ذکر کے ہیں۔ چٹانچہان ائمہ نقاد کی جموعی تعداد سات سو پندرہ ہے۔ جن کو ذہبی

- ﴿ الْكَوْرِ لِيَكَالِيْكُورُ فِي الْكِيدُورُ عِنْ

<sup>(</sup>١) مقدمة الكامل لابن عذي؟ ١١/١ – ١٤٧)

<sup>(</sup>٣) تقدمة المجرح والتعديل لابن ابي خاتم (١١ ـ ٣٧٢)

الامام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابتً (التوفي ۱۵۱ه

امام اعظم، فقيه عراق ابوطنيفه نعمان بن ثابت بن زوطي كوني-

موصوف كى ولارت باسعادت و ٨ جو كوكوفه عن بهو كى \_(١)

(١) المام اعظم ابوصيف كاتذكره ورج ول كمابول مين طاحظ فرمائ

الطبقات الكبرى لاين سعد (٣٦٨/٦)

💠 تاریخ یحی بن معین (۲۰۷/۳)

المعارف لابن فنية (ص ٢١٦)

كتاب النقات للعجلي( ص ٥٠٠)

تاريخ أسماء النقات لابن شاهين (ص ٣٢٣)

تاريخ بفداد للخطيب (١٣/ ٣٢٣)

تهذيب الكمال للمزى (١٠٢/١٩)

سير أعلام النبلاء لللشبي (٦/ ٩٠٠)

تذكرة الحفاظ للذهبي (١٦٨/١)

💠 الكاشف للذهبي (٢٠٥/٣)

العبر في خبر من غبر (١٦٤/١)

اكمال تهذيب الكمال للمغلطائي (٢/١٢ه)

تهذيب التهذيب لابن حجر (١/١٠٠)

تقريب التهذيب لابن حجر (٢٤٨/٢) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٨٠)

خلاصة تهليب الكمال للخزرجي رص ٢٤٥)

شذرات الذهب لابن العماد (١/٨٠١)

الأعلام للزركلي (٨/٣٦)

🙆 توثيل وعدالت،

🐿 علوم حديث مين مقام اورفقهي بصيرت وغيره،

🗗 فن جرح وتعديل مين ان كي امامت برائر فن كي شهادات،

\Lambda امام ابوصلیفه رحمه الله تعالی ہے کلمذیان کی حفیت پر تصریح۔

جِنانچہ مندرجہ بالا امور جائے کے بعد قاری رِفنِ جرح وتعدیل میں ان کا منصب المامت خوب روش بوجاتا ہے اور اگر ان مباحث کا تذکرہ ند کیا جاتا تو اصل موضوع تشديى رہتا، مريد تنعيلات كے لئے اصل متند ما فذك حوالا جات ورج كئے ہیں جس سے اصل کی طرف مراجعت کی جاعتی ہے۔



يمن، بمامه، بحر مين، بغداد، إبهواز، كرمان، اصفهان، حلوان، إستراً بإد، جدان، نهاوند رے، قومس، دامغان، طبرستان، جرجان، نبیتا پور، مرخس، نساء، مرو، بخارا، سمرقند كيش، صغانيان، تريّد، من مراة، تبستان، بحستان، روم، خوارزم\_(۱)

امام صاحب رحمه الله تعالى كى توثيق وعدالت:

علامه ابن عبد البر مالكي رحمه الله تعالي في " الانتقاء" مين امام أعظم رحمه الله تعالى کی تغریف وتوثیق کرنے والے محدثین وفقهاء کی آمیک بروی جماعت ذکر کی ہے۔ <sup>(ع)</sup> چٹانچہ یہال ان ائمہ اعلام میں ہے پہلے بعض کئے تعریفی وتوثیقی کلمات ذکر کئے جانیں گے،اس کے بعد ہاتی حضرات کےصرف اساء کرا می پراکتفا کیا جا تا ہے۔ 🕕 ان ائمَه اعلام ميں 💴 ابوجعفر مجد بن على بن الحسين رحمه الله تعالی التوفی 🖊 📗 امام صاحب رحمہ الله تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں:

"ها أحسن هديه وسمته، وما أكثر فِقهه. "(٣)

"كيا بى خوب ال كى را ہمائى ہے اور كيا بى اچھا ال كا طور وطريقه ہے اور کتنی زیادہ ان کی مقتبی بھیرت ہے۔''

🕜 کیجی بن معین رحمه الله تعالی ان کی توثیق کرتے ہوئے شعبہ رحمہ الله تعالی المتوفی والهي كولے عفرماتے مين:

"ثقة ماسمعت أحدا ضعفّه، هذا شعبة بن الحجاج يكتب اليه ان يُحدَث، ويامره، وشعبة شعبة . (٣)

''اہام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی تقدیمیں، میں نے کسی سے ان کی تضعیف نہیں

(١) مناقب الاعام الاعظو للكردري (٢/ ٢٩١-٢٤٣)

(٢) الانتقاء في فتضائل الاتسة التلاقة الشقهاء لابن عبدالبر (ص١٩٣٠ - ٢٢)

(٣) الانتقاء (ص ١٩٣)

(٤) الانتقاء (ص ٩٦)

احناف هافا مديث كالن جربّ وتعيش شي خدمات

امام البظم رحمه الله تعالى في حيار بزار شيوخ سه استفاده كيا\_ چنانچيستشر كوتو صرف صاحب "تهذیب الکمال" نے ذکر کیا ہے جن میں سے بعض کے اسامی گرامی ورج ذیل ہیں۔(1

بيك يا حماد بن ابي سليمان ، ساك بن حرب، عاصم بن الي النجو د، عامر شعبي ، عبدالرحمان ین هرمزالا عربی، عظاء بن الی رباح، مکرمه مولی این عباس محارب بن دِخار، محمد بن مسلم بن شباب زهری، نافع مولی این عمر دخی الله عنهم جمیعا۔

اللاغرة:

امام الوصديقة رحمه الله اتعالى كے تلامدہ يوري اسلامي قلم ويين بھيل كئے متھ اور تاحیات ہر ہرشپر دلیتی میں صدیث وفقہ کے علوم نے خلق خدا کو فیضیاب کرتے رہے، بظاہران سب کا استیفاء ایک مشکل امر ہے۔ جیسا کے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس جفنیقت کا اظہار کیا ہے۔ (۲)

لليكن أبن بزاركروري رحمه الله تعالى في مناقب الامام الاعظم" مين اين بساط کے مطابق ایسے محدثین وفقہاء کی ایک طویل فہرست ذکر کی ہے جن کی بعداد ساڑھے آ ٹھ سو سے متجاوز ہے۔ چنا کچہ بہال صرف ان بلادِ اسلامیہ کے نام ذکر کئے جاتے ہیں، جہاں امام أعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلاملہ ہ کی والادست بھوئی یا وہاں انہوں نے بود وباش اختیار کیا ہوا تھا۔ توالیے بلاد اسلامیہ جالیس ہے بھی زیادہ میں جن کے نام حسب ذيل بين:

مكرين بين. مكرة مدين كوف بصره واسط موصل، جزيره ورقه تصبيحين ورمثق رمايه مصر،

(١) مناقب الامام الاعظم للمنوفق بن احمد المكي (١/٨/١)

- ﴿ وَمُورَدِيَكِنْ ﴾-

-<[20,000]>-

(٢) مناقب الإمام أبي حقيقة للذهبي (ص ١١)

ہوئے قرماتے ہیں:

احناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل مين خدمات

يزيد نباهة ويزيد خيرا رأيت أبا حنيفة كلّ يوم اذاماقال أهل الجور جورا وينطق بالصواب ويصطفيه ومن ذا تجعلون له نظيرا يُقايس من يُقايسه بلّب مصيبتنا به أمراً كبيراً كفانا فقد حماد وكانت وأبدى بعده علما كثيرا فردشماتة الأعداء عُنا ويُطلب علمه بحرا غزيرا رایت ابا حیفة حین یؤتی رجال العلم كان بها بصيرا. (١) إذا ما المشكلات تدافعتها 🕕 میں نے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ روز ان کی نصل وشرافت اور نیکی

اور خیرخوای بر طق ہے۔ 🕜 جب ظالم ظلم کی بات کرے تو امام صاحب رحمہ الله تعالی ٹھیک اور پھی تلی بات

ار جوان کے ساتھ تیاس کرتا ہے وو عقل ہی سے قیاس کرسکتا ہے، اور وہ کول ہے؟ جس کوتم ان جیسا قرار دیتے ہو۔

الم جمادر حمد الله تعالى كى غيرموجودى في جارى كفايت كردى (كدامام صاحب رحمہ اللہ تعالی جیسے جانشین کو چیوڑ گئے) کیونکہ امام حماد رحمہ اللہ تعالی (کے جانے) پرہم بہت زیادہ مصیبت زوہ ہو کیے تھے۔

 امام صاحب رحمد الله تعالى نے وشمنوں كى خوشى كو خاك ميں ملا ديا اور امام حماد رحمه الله تعالى كے بعد علم كوخوب بھيلايا-

🐒 ميں نے امام ابوطنيف رحمد الله تعالى كو (علم كا) أيك ناپيدا كناره سمندر بإيا- يملي

(۱) الانتقاء (ص ۲،۷) و تھاب الكمال (۱۹/۱۹) وائع رہے كہ بیات عارتہذیب الكمال بيات مارتہذیب الكمال بيا۔ مارائع من بیا۔ - 100 mg 3

سنى، بيشعبه بن حجاج رحمه الله تعالى امام صناحب رحمه الله تعالى كوحديث بیان کرنے کے لئے خط لکھا کرتے اور ان سے (حدیث بیان کرنے کا) مطالبه كرتے اور شعبدر حمد الله تعالى كاتو كيا بى كہنا۔"

😁 عبدالله بن شرمه رحمه الله تعالى التوفى ميهم ايعة أمام صاحب رحمه الله تعالى ك بہت تناءخواں تھے، امام صاحب رحمہ الله تعالیٰ سے ان کی محبت کا اندازہ درج ذیل تعریفی کلمات سے سیجے:

"عجزت النساء أن تلد مثل النعمان." <sup>(1)</sup>

'' كه مائيل امام أعظم الوحنيفه نعمان بن ثابت رحمه الله تعالى جيب (عبقری) تخص کے جانے ہے عاجز ہیں۔"

🐠 على بن الجعدر حمد الله تعالى التوني ٢٣٠ه كا بيان ہے كه زهير بن معاويه رحمه الله تعالی التونی سامان کے باس ایک مخص آئے تو انہوں نے اس مخص سے بوخیا کہ آبِ كہاں سے آئے؟ تواس مخص نے جواب میں كہا كرميں امام ابوطنيفه رحمه الله تعالى ك بال سے آرما ول اس برزهر بن معاور رحمه الله تعالى في ان عفر مايا كه:

"إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوماً واحداء أنفع لك من محنيك إليَّ

''امام ابو حنیفه رحمه الله نتعالی کی خدمت میں آپ کے ایک دن کی حاضری، میرے پائ ایک مہینہ آتے رہے ہے زیادہ سودمند ہے۔"

 عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی امام عظم رحمه الله تعالی کے بہت مرز ال تھے، ان کی محبت اور گہری عقیدت کے لئے امام صاحب رحمہ الله تعالی کے بارے میں ان کے حسب ذیل اشعار ملاحظہ ہول، جس میں وہ موصوف کونظرانہ عقبیہ ہے ہیں کرتے

<sup>(</sup>١) الانتقاء رص ٢٠٢)

<sup>(</sup>٣) الانتقاء (ص ٨ - ٣)

ح أَوَ لَوْ لِمَالِكِ لِهِ }

🕜 المام محر بن اوريس الشافعي رحمه الله تعالى ، التوني سموم عير.

🙃 وكبيع بن الجراح رحمه الله تعالى ، التوني 194هـ

🖝 خالد الواسطى رحمه الله تعالى ، التونى ۱۸ اچـ

الفضل بن موى السيناني رحمه الله تعالى التوني ١٩٢هـ

🖝 عيسىٰ بن يونس الكوني رجمه الله تعالى ، التوني <u>١٨٥ ه</u>ر-

🗗 عبدالحميد بن عبدالرحن ابويجي الحماني رحمه الله تعالى التوني ٢٠١٠هـ

🗥 معمرين راشدرحمه الله تعالى ، المتوفى عهداف

🔞 النصر بن محرر مرالله تعالى ، التوني ١٨٣هـ

🗗 بيلس بن ابي اسخاق السبيعي رحمه الله تعالى ، المتوفى <u>199 ه</u>

🕜 امرائيل بن يونس رحمه الله تعالى ، التوني ١٢٠ ج

🐨 زفر بن البديل رحمه الله تعالى ، التوني 🔼 🚁

🖝 عثمان البرئ يالنتي رحمه الله تعالى، التوفي سيمايي-

🖝 جرمي بن عبدالحميد رحمه الله تعالى ، التوني 🗚 ايد-

1 ابومقاتل عفص بن سلم رحمه الله تعالى ، التوفى ١٠٠٨ ع يعد

الولوسف القاضى رحمه الله تعالى والمتوفى ١٨١٠ مه-

🕜 سلم بن سالم رحمه الله تعالى ، التوفى ١٩١٣ هـ

🕜 يجي بن آ دم رحمه الله تعالى ، التوفى ١٠٠سي-

😙 يزيد بن مارون الواسطى البغد ادى رحمه الله تعالى ، المتوفى ٢٠١٠هـ

🕜 عبدالعزيز بن الى رزمة رحمه الله تعالى، المتوفى ٢٠٦٠هـ

سعيد بن سالم القلة اح رحمه الله تعالى ، التوفى والحيير

👚 شداد بن تكيم رحمه الله تعالى -

🖝 خارجة بن مصعب رحمه الله تعالى التوفي <u>١٨٨ اهي</u>

انہیں علم سے سرفراز کیا گیا، پھر دوسرون کوان کے علم کا شیدائی بنادیا۔

ک چنانچہ جن مشکلات فن کو اہل علم چھوڑ دیتے ، ان پر امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بیوری بصیرت (اور وسترس) حاصل ہوتی۔

اب اس کے بعد 'الانتقاء' سے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف وتوثیق کرنے والے باتی ائمہ کرام وتحد تین عظام کے اسائے گرائ کی فہرست بالتر تیب ہدیہ قار کین کی جاتی ہے:

🐿 حماد بن البيسليمان رحمه الله تعالى ، المتوفى معاجيمه

🗗 معر بن كذام رحمة الله تعالىء التونى <u>١٥٥ هـ يا ١٥٥ هـ</u>

ابوب خنیال رحمه الله تعالی ، المتونی اسلامیه

سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى ، التونى ١٣٢١ مير ١٣٨١ مير - ١٣٠١ مير ١٣٠١ مير ١٣٠٠ مير الميران المامير من الله الميران المامير من الله الميران المامير من الميران ا

🗗 سفيان توري رحمه الله تعالى ، المتونى الالهير

🛈 مغيرة بن مقسم أضى رحمه الله تعالى التوفي السلام

🕡 انسن بن صالح بن تي رحمه الله تعالى، المتوفي <u>١٩٩ ه</u>ر

🐠 سفيان بن عيية رحمه الله تعالي ، التوني <u>١٩٨هـ</u>

🐠 سعيد بن الي عروبة رحمه الله تعالى ، التوني ١٥١هــ

🚳 حماد بن زيدر حمد الله تعالى ، النتوني 🛮 🗠 اجديد

👣 شريك القاضى رحمه الله تعالى ، التونى <u>محايط يا ٨ حاج</u>-

🛂 يَجِيُّ بن سعيد القطان رحمه الله تعالى ، التوني <u>١٩٨ هـ</u> .

🚯 هجر بن عبدالجبار الحضر مي رحمه الله تعالى \_

🕜 ابن جرتنج المکی رحمه الله تعالیٰء المتوفی وهام یااس کے بعد۔

🐿 عبدالزذاق بن جام صنعاني رحمه الله تعالى ، التوني التهيه

ه المسترارية المسترارية ع

🐿 على بن عاصم رحمه الله تعالى ، التوني المعجم

🔑 يجيٰ بن نصر رحمه الله تعالى ، المتولى ١٥ع فيهـ (١)

اس تفصیل کے بعد ﷺ ابوغدہ طبی رحمہ اللہ تعالیٰ رقمطِراز میں کہ طلیل بن احمہ لغوى، امام محمد اورحسن بن زياد تهم الله نعالي كو يمكي اگر ان موتفين ائمه نعديل ين شار كرين توبية تعدادكل متر موجائ كى، پهرموصوف اس پرمزيد تبعره كرتے موے لكھتے

"أن مقتديانِ امت ميں مصرف مائ يا دس كا تذكره كافي تها جس ے امام اعظم رحمہ الله تعالی کی فضل وامانت علم ودیانت، تزکیه، بزرگی اور منصب امامت ثابت موجاتي- كيونكه ان من اوّل الذكر وس شحفيات ا لیں ہیں کہ جوعلم و دین اور توثیق وعدالت کی میزان میں اپنے دور کے نابغهٔ روزگار اساطین امت بین جواگرسی بات پرشهادیته دین توان ہی کی بات مالی جاتی ہے،ان کے مخافقین کی بات قبول مہین کی جاتی۔ چنانچیہ ان ائمہ اعلام نے جوامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی کی ہے تو ہیہ صرف تعریف کی حد تک نہیں بلکہ میدان کی عدالت پر میر تصدیق خبت ے۔ نیز اگر توثیق وز کید کے باب میں ان اٹھہ کے ساتھ وی اور ملائے جائیں توان کی تعداد کل بیں ہوجائے گی ۔ پھران کی رفعت ِشان کا انداز ہ اس ہے بیجئے کے اگریہ انکہ حدیث سی ضعیف کی جمی تو بیش کریں تو وہ بھی فوت اور نقامت ميل جحت بن جائے گا۔ (۲)

ذرانظر بلند میجیجة! كه اگركسي مجبول ماضعیف راوی سے دونقه آ دمی روایت كریں تو وہ محدثین کے ہاں عادل تہجھا جانا ہے، اُن کے ضعف وجہالت کا اعتبار ٹیس کیا 🝘 خلف بن الوب رحمه الله تعالى والتوني ۲۱۵ ج.

🚳 الإعبدالزمن المقر' ي رحمه الله تعالى والنتوني السيه

🚳 محمد بن السائب الكلمي رحمه الله تعالىء المتوفي ٢٠٠١ يهمه .

🐿 ألحن بن عمارة رحمه الله بتعالى، التوني 🗠 🏨

🚳 ابوقيم أغضل بن دُكيين رحمه الله نعالي ، التوفي 109 ھـ

🥙 الحكم بُن ہشام رحمہ اللہ تعالی ، التو فی وہاہے۔

🚳 عبدللله بن داؤ دالخرجي رحمه الله تعالى النتوني ٢٤٣٠ جيـ

🐠 محد بن تضيل رحمه الله تعالى ، التوفي ١٩٥ جيه

🐠 وکریاین ابی زائده رحمه الله تعالی ،الیتونی ۱۳۹ بید

🐠 نجينًا بن زكريا ألي زائده رحمه الله تعالى التوني 🛚 🗠 🚍

🙆 زائده بن قُدامة رجمه الله تعالى التوني إلا 🚗

🚳 يَحِيُّ بنُ معين رحمه الله تعالى ، المتوفى ١٣٣٠هـ

🐠 ما لك بن مغول رحمه الله تعالى ، اليتو في ١٥٩ هـــ

🐠 ابوبكر بن عيَّاش رحمه الله تعالى ، التوني ١٩٣٣ جيـ

🚳 ابوخالدالأحمر رحمه الله تعالى ،التوني 🗛 بيهيه

🐠 قيس بن الريخ رحمه الله تعالى ، التوني ١٦٨ 🚁

🛈 أبوعاصم النيل رحمة الله تعالى الهوفي الايهيه

😘 عبيدالله بن موئ رحمه الله نعالي ،التوفي ۱۲۳ 🚐

🐨 محمد بن جابر رحمه: الله تعالى ، التوفى ويمايير كي بعد

🐠 الاصمعي رحمه الله تعالى المتوني 🐠 🛖

🐿 شقيق أنخى رحمه الله تعالى والتولى ١٩٣٢ 👜 ...

-e[17475]3-

<sup>(</sup>١) الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء (ص ١٩٣، ٢٣٠)

<sup>(</sup>٢) الالتقاء (ص ١٦٢)

"كان ابو حنيفة ثقة في الحديث." <sup>(1)</sup>

"امام الوحنيف رحمه الله تعالى حديث مين أقله إي-"

تیسری صدی بے مشہور حدث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے معاصر امام احمد بن عبداللہ عجلی رحمہ اللہ تعالیٰ السوفی الاسم ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کواپنی شہرہ آفاق سکتاب'' تاریخ الثقات'' میں ذکر کیا ہے۔ (۲)

اسی طرح قرنِ رائع کے نامور محدث الاحفص ابن شاھین رحمہ اللہ تعالی التوفی علی میں شام کی فہرست میں شار کیا ہے۔ (۴) میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ثقات اللہ اُعلام کی فہرست میں شار کیا ہے۔ (۴)

یہاں ہامریمی محوظ خاطر ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے ''الکفایۃ'' میں جہاں ان نامور تعد ثنین کا تذکرہ کیا ہے کہ جواپی الممت وشہرت کی وجہ سے توثیق وعدالت کے میزان میں جانچے جانے کے مختاج نہیں، تو واضح رہے کہ ان انکہ امت میں ہے دیں براہ راست امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلاقہ ہیں اور دو بلوا سطہ شاگرہ میں جن کے اسائے گرامی ورج ذبل ہیں:

سفیان توری، سفیان بن عید، شعبه بن الحجاج، لیث بن سعد، حماد بن زید، عبدالله بن مبارک، یمکی بن سعیدالقطان، دکیج بن الجراح، بزید بن بارون، عفان بن مسلم اور یجی بن معین رهم الله تعالی . (۴)

بیسب ائدفن جرح وتعدیل بین اور تزکیدے باب بین کسی معدل کے مختاج

(١) تهذيب الكمال للمزى (١٩/٥٠٥)

(٢) تأريخ الثقات للعجلي (ص ٤٥٠)

(٣) تاريخ اسماء الثقات لابن شاهين (ص ٣٢٣)

(4) الكفاية (ص ٨٦، ٨٧) واقتح رب كرتماوين زيداور عفان بن سلم كفاده وإتى نوكا تذكرواس رسال ين آنسيلاً آرم ب-

- 4 124555

جاتا۔ اب اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جہاں ستر مقتدائے وقت محد ثین، فقہاء، قراء، مجاہدین، عباد، نقطاق، زاہدین اور اُدیاء ان کی توثیق وعدالت پر گواہی دیں؟ بھر ہیں کا داختی دیں؟ بھر ہیں داختی دیے کہ بعض محدثین کے نزدیک ستر کے عدد سے تو انز شاہت ہوتا ہے۔ البذا اس داختی دیے بعاطور پر معلوم ہوا کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی توثیق وعدالت تواتر سے شاہت

مزید برآن ان کے علاوہ بھی بہت سارے مشاہیر محد بین وائمہ جرح وتعدیل مشاہیر محد بین وائمہ جرح وتعدیل منام صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تو بیش کی ہے، چنانچہ ان ائم میں ہے اپنے دور کے نام ورمحدث، امام جزح وتعدح واساء الرجال، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے تیشن علی بن المدین رحمہ اللہ تعالی کی تو بیش کی المدین رحمہ اللہ تعالی کی تو بین کے جہ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں:

"أبوحنيفة روى عنه الثورى وابن المبارك وحماد بن زيد وهشام و وكيع وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لابأس به."(ا)

"أمام ابوحنیفه رحمه الله تعالی ثقه بین، مقیان تؤری، عبدالله بن المبارک، حماد بن زید، بشأم، وکیج، عباد بن عوام اور جعفر بن عون رحمهم الله تعالی ان مدوایت کرتے بین یون (۲)

تامورامام جرح وتعدیل بیچی بن معین رحمه الله تعالی الهتوفی ۲۳۳۳ میدامام صاحب رحمه الله تعالی کی توثیق کرتے ہوئے فرمائے ہیں:

<sup>(</sup>١) الخيرات الحسان لابن حجر الهيشمي (ص ١٥٨)

<sup>(</sup>٢) واضح رہے كد "لاباس به" متقدين كم بال توقيق كى في استعال موتا بي تفصيل كيلت باعظ مرد الرفع والتكميل (ص ٢٢٢، ٢٢٢)

بدى امت معترف ہے، تو لامحالہ ان كى محد فاندشان و شوكت اور جديث ميں ان كى امامت اور گرانفذر خدمات بھی تشکیم کرنی پڑیں گی کہ جمبتد ہونے کے ساتھ وہ ایک ز ہر دست حافظ عدیث بھی ہیں۔ اسی وجہ ہے مشہور حفاظ حدیث ابوٹیم اصفہانی رحمہ الله تغالی اوراین عدی جرجانی رحمه الله تغالی وغیرہ نے ان کی مسانید کی تدوین کی ہے۔

#### ابوابِشريعت کي تدوين:

تدوین عدیث کا بقاعده آغاز <u>\* ایو سے شروع ہوکر ۱۲۴ ج</u> تک ہے اور اس عظیم خدمت كوانجام وين والول مين في المام زجري رحمه الله تعالى المتوفى ٢٢١ جيد الماشعى رحمه الله لغالي الهتوفي والبيؤامام مكحول رحمه الله تغالي التوفي <u>المالية</u> اور قاضي ابوئكر رحمه الله تعالی التونی مجالع کے اسامیے گرامی قابل ذکر ہیں،لیکن جہاں تک احکام شرعیہ کے تمام ابواب کا تعلق ہے کہ فقہی نز تیب پر جن کی تبویب کی گئی تو اس میں اؤلیت کا مبرا امام اعظم رہے۔ اللہ تعالٰی کے سرے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالٰی وہشپیض الصحيفة "مين اس امركى شهادت دية موي راسطر إذ اين:

"من مناقب أبي حنيفة التي إنفردبها أنه أوَّل من دوَّن علم الشريعة ورتبه أبوابًا ثم تبعه مائك بن أنس في ترتيب المؤطا ولم يسبق أباحنيفة أحد. "(١)

''امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ان خصوصی مناقب میں ہے جن میں وہ منفرد ہیں ایک بیابھی ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہی وہ پہلے تحض میں جنہوں نے علم شرایعت کو مدوّن کیا اوراس کی ابواب برتر تیب کی۔ پھر امام ما لک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ نے مؤطاء کی تر نتیب میں انہی کی پیردی کی اوراس امریس امام ابوحذیفه رحمه الله تعالی پرکسی کواولیت حاصل نبیس

(١) تبييض الصحيفة في مناقب الامام أبي حنيفة (ص ١٢٩)

مہیں تو اس سے ان کے تینے کا مقام متعین ہوجا تا ہے۔ للبذا مذكوره بالاتفصيل امام أعظم رحمه الله تعالى كو دوسروں كى نوشِق وتعديل ـ

متناز کردیتی ہیں۔

#### علوم حديث مين منصب امامت:

بدایک نا قابل افکار حقیقت ہے کہ امام الوصنيف رحمہ الله تعالى في فقد مين وه مثالي اور عظیم ترین قابل فخر کارہائے نمایاں انجام ویتے جن کے بارے میں مقتدائے است اور نداہب علاقہ کے ائد گوبھی اعتراف ہے۔ بہت دفت نظر اور احتیاط سے فقد کی ندوین اور اس کے ارتقائی مراحل میں شب و روز کوشال رہے۔ پھر اپنی مخلصانہ جدوجبد کی وجدے اس عظیم الشان خدمت میں وہ مقام حاصل ہوا کہ بعد میں آئے والے فقہاء بھی انبی کی فقهی بصیرت کے خوش چین رہے، کیونکد انہوں نے قرآ ن وسنت کی روشی میں مسلم معاشرہ کے ہرفرد کوان کے در پیش مسائل کاحل بیش کیا اور آ نے والے جوادث ونوازل میں بھی ان کی ممل راہنمائی قرمائی تاکدامت مسلمدگا کوئی فردا حکام شرعید برعمل کرنے میں جھالت اور ان<sup>علم</sup>ی کی وجہ ہے ہے راہ روی کا شکار شہ ہو۔ تو فقد کی طرح ابعینہان کی محدثانہ خدمات بھی آ سپ ذر سے قلمبند کرنے کے لائق ہیں، کیونکہ مسائل فقہتہ کا استنباط والتخراج صرف رائے وقیاس ہے ممکن نہیں بلکہ ا وّلين ماخذ كتاب الله كي طرح سنت نبوريه (على صاحبها الف الف صلوة وّحية ) بَهِي اس باب میں فقبی مسائل وجزئیات کے استغباط اور فہم واوراک کے لئے شریعت کا دوسرا بنیادی مآخذ ہے۔ اور بیا کیک بدیہی امر ہے کہ احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ك جصول ك لئ غير معمول ضبط داستحكام اور الناست استفاط مسأل ك لي فهم وبصيرت اورملكه انتخراج شرط اول ہے، چېكه ند كوره بالا امورامام أعظم رحمه الله تعالى ميں بدرجداتم مائے جاتے ہیں۔ چنانچہ بی وجہ ہے كدفقه ين ان كى سيادت والممت كى

احناف حفاظ حديث كي أن يرح وتعديل بين خدمات

"وقد منّ الله تعالى على بمطالعة مسانيد الإمام أبي حنيفة الشلائة من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ آخرهم الحافظ الدمياطي فرأته لا يروى حديثا الا عن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بخشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصري وأضرابهم رضى الله عنهم أجمعين، فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات أعلام أخيار ليس فيهم كذاب ولا متهم بكذب، وناهيك يا أخى بعدالة من إرتضاهم الإمام أبوحنيفة رضى الله عنه لأن يأخذ عنهم أحكام دينه مع شدة تورعه وتحرزه وشفقته على الأمة المحمدية."(۱)

(1) الميزان الكبري للشعرالي (ص ٨٦.)

چرموصوف اس کی مزیر وضاحت کرتے ہوئے فرمائے ہیں کہ پوتک سے المرام رضی اللہ تعالیٰ عنیم سنے علم شریعت کو با قاعدہ ابواب اور کتب کی ترخیب پر منفیط نیس کیا تھا بلکہ وہ اینے مضبوط توست حافظہ بیں احادیث کو محفوظ کرتے ہے، چنا نچہ جب امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کو منتشر بایا تو آئیس اس عظیم مرمائے کے ضیاع کا خوف لاحق ہوا، پھر انہوں نے حدیث کی تدوین شروع کی اور فقیمی ابواب براس کو مقدم رکھا، پھر صلوق کے ابواب مدقون کرنے ہوا، پھر صلوق کے ابواب مدقون کرنے معادات کے بعد مقام کے اور آخر میں ابواب مدقون کئے۔ عبادات کے بعد معاملات کے ابواب برگان مقدم رکھا، پھر صلوق کے ابواب معاملات کے ابواب برقان کئے۔ عبادات کے ابواب معاملات کے ابواب برقان کے معادات کے ابواب برقان کا افتقا م فرمایا۔ (۱)

حديث مين مسانيد إلى صنيفه كامقام:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح سے یہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے، کہ اہام ابدو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دور میں ایک نقیہ اور جمتبد ہوئے کے ساتھ ایک حافظ حدیث اور تظیم محدث بھی منتھ اکیونکہ جس ہستی کو حدیث وشرائع کی جویب اور تدوین جدید کا شرف حاصل ہوتو بھا کون ان کی جلیل القدر محدثانہ خدمات سے انکار کرنگاتا ہے؟

عارف بالله محقق دورال علامه عبدالوباب الشعراني الشافعي رحمه الله تعالى نے حدیث میں امام صاحب رحمہ الله تعالی کی 'مسانید' کا بنظر عائز تنقیدی جائز ولیا تا که وہ بلامبالغه موصوف کی محد ثانہ شان وشوکت اور اس علم میں ان کی سیادت سے بخو لی آگاہ ہو تکین ، چنانچہ 'مسانید الی حدیث ' کا تحقیق وتنقیدی جائز و لینے کے بعد اس امرکی

(1) لبييض الصحيفة (ص ١٢٠)



حدیث میں ہوتا ہے اور حفظ صدیت میں بہت عالی شان اُرہے پر فاکض ہیں، چنانچہ اس کا اندازہ امام بیچی بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس شہادت ہے سیجے جس میں وہ فرماتے ہیں کہا

"كَانُ أَبُوحَنِيفَةَ ثَقَةً، لأَيُحَدِّثُ بالحَدِيثُ الَّا بِمَا يَحَفَظُهُ، ولايحدث بِمَا لا يَحْفَظُ." (أ)

'' امام ابوصنیفه رحمه الله تعالی اتفه بین، صرف ای حدیث کو بیان کرتے ہیں جوان کو یاد ہوتی ہے، اور جوحفظ نہیں ہوتی اس کو بیان نہیں کرتے۔'' امام اسرائیل بن یونس رحمہ الله تعالی التوفی <u>۱۹۵ ج</u>فر ماتے ہیں کہ:

"نعم الرجل: النعمان كان أحفظ لكل حديث فيه فقه، وأشد فحصاً عنه."(٢)

مونعمان بن كابت وحمد الله تعالى بهت المتصفحص بين، موصوف كوفقبى مسائل پرمشتل روايات خوب يادتيس اوران بين بهت وقت ِنظر سن كام ليت شفه''

> ای وجہ نے کی بن اہرائیم رحمداللہ تعالی کہتے ہیں کہ: "کان اعلم اهل زمانه." (۳)

'' امام صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔'' چنانچے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے موصوف کو حفاظ محدثین میں ذکر کیا ہے۔''' اور' العبر'' میں توامام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیبان تک کلصامیے کہ ' الله عليه وسلم كے مابين ہيں، سب كے سب عادل، اُفقه، فيك نام ادر برگزيدہ ہيں، ان ميں كوئی فخص ايسانہيں كہ جو كذاب ہو يااس بركذب كى تبهت لگائی گئی ہو، اور مير ہے بھائی ان كی عدالت كے لئے تهجيں سے كافی ہے كہ امام ابوصنيفہ رضى الله عند نے باوجود شدت ورع واحتياط اور امت محمد بيرگا خاص خيال ركھنے كے لئے ان حضرات كواس غرض كے لئے شخب فرمايا ہے كدان ہے اپنے دين احكام كو حاصل كريں۔"

اس طرح محقق العصر علامه عبد الرشيد نعمانی رحمه الله تعالی مسانيد الی حنيفه کی

الميت يال كرت موع لكهة إل:

''امام اعظم الوصنيف رحمه الله تعالی کوعلم حدیث بین جورتبه حاصل ہے اس کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ جس کنڑت ہے ان کی مسندیں کھی گئیں کسی کی نہیں کھی گئیں۔ حدیث بین صحاح، سنن، مستخرجات، جواجع، مسانید، معاجم، اجزاء، طرق وغیرہ مختلف عنوانات پر بے شار کتابیں کہی مسانید، معاجم، اجزاء، طرق وغیرہ مختلف عنوانات پر بے شار کتابیں کہی مسانید، گر خاص کسی ایک ہی روایات کو ایک مستقل مجموعہ بین قلمبند کرنے کی نصیات صرف امام اعظم رحمہ الله تعالی کو حاصل ہے کہ موصوف کی احادیث اور روایات کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتماء کیا گیا اور کنڑ سے سے ان کی مسندیں کسی گئیں، اس خصوصیت بین اگر کوئی شخص اور کنڑ سے ہے ان کی مسندیں کسی گئیں، اس خصوصیت بین اگر کوئی شخص امام ابوصنیف رحمہ الله تعالی کی مسر ہوسکتا ہے تو وہ صرف امام مالک رحمہ الله تعالی جن ۔'' (۱)

المام صاحب رحمه الله تعالى كاشار حفاظ عديث مين:

امام صاحب رحمد الله افعالي كاشار البيخ زماني كي مشهور نابخه روزگار، حفاظ

<sup>(</sup>١) تهليب الكمال (١٩٥/١٩)

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد للخطيب (٢٢/ ٣٣٩)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (١٦٤/١٩)

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ (١٦٨/١)

<sup>(</sup>١) مقدمة مسئد الامام الاعتثم اردو (ص الد)

احتاف حفاظ صديث كي فن جرح وتعديل ش حدمات الله تعالیٰ عنه کی زیارت کی۔(۱) اور اکٹر احادیث کی تخصیل مصابع یا اس کے بعد کی

ای دجہ ہے تحدثین کی ایک بڑی جماعت امام ابوصیفدر حمہ اللہ تعمالی کی تابعیت کو التهليم كرتى ہے جن ميں ہے ابن سعد صاحب طبقات، دارنطنی، خطیب بغدادی، ابن عبدالبر مانكي، علامه بإقبي، حافظ عراقي، ابومعشر طبري، ابن الجوزي، علامه مزي، حافظ نووی، عملامه عینی، حافظ سیوطی، غلامه میتنی اور علامه توریشتی وغیره بین رحمهم الله

اب جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم سے امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ فے براہ راست احاد بيث تعل كيس بين ان كامات كراي حسب ذيل بين:

- 🜓 حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه، جن ہے تین احادیث مروی ہیں۔
  - 🕜 عندالله بن انس رشی الله تعالی عنه، ے ایک حدیث مروی ہے۔
- 🕡 عبدالله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه، سے ایک حدیث مروی ہے۔
  - 🥡 جابر بن عبدالله الصاري رضي الله تعالى عنه سے أبيك حديث مروى ب-
    - 🚳 عبداللہ بن الى اونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے ایک حدیث مروی ہے۔
    - 🐠 واثلة بن الاسقع رضي الله لغالي عنه وجن بين وحد يثين منفول بين \_
      - 🙆 عائشة بنت تجر درضی الله تغالی عنه سے ایک هدیث مروی ہے۔

و خدانیات کی کل تعداد تقریبا دار ہے جن کو امام خوارزی رحمہ اللہ اتعالیٰ نے " جامع المسانية على مُركوره بالا اسانيد سيت المم صاحب رحمه الله تعالى ي الله على كيا

"كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت من أذكياء بني آدم. أن (أ) ''امام ابوطيفه نعمان بن تابت رحمه الله تعالى فهم وَدْ كاوت مين اين

معاصرین میں سب سے بڑھ کر ہیں۔"

وسوي صدى جرى كے نامور محدث علامہ جلال الدين سيوطي رحمہ الله تعالى نے ہمی موصوف کو حقاً فامحدثین کی فہرست میں شار کیا ہے۔(۲)

محدثین میں علوسند بھیشدا یک قابل فخر چیز تھی گئ ہے کیونکدروایت میں جس قدرهم واسط مول مي اي قدر آنخضرت صلى الله عليه وسلم عد قرب زياده موكا، نيز قلت ِرُواة كي بناء پران كي حِيمان بين بھي كم كرناپرد تي ہے اور خطاء ونسيان كا احمال بھي تم ہؤجا تا ہے، اسی لیئے اہل فن کے نز دیک صحت اور علوّا سناد کا جس قدر اجتمام ہوتا ہے اور کسی چیز کانمیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین کے تذکرہ میں ان کی علوّا سناو کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جا تا ہے، بلکہ خاص خاص ائمہ کی عالی اسانید کو توعلاء نِ مستقل اجزاء میں علیحدہ مدوّن کردیا ہے۔ (۱۳)

توواضح رب كدامام ابوصيفه رحمه الله تعالى كوشرف تابعيت حاصل ب اوراس خصوصیت میں وہ باتی ائمہ ہے متأزیں کیونکدان کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ے صرف ایک واسطے سے تلمذ حاصل ہے۔ جیسا کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے کی بار کوف میں حضرت انس رضی

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (١/٨٨١)

<sup>(</sup>١) سير اعلام البلاء (١/٦٩٦)

<sup>(</sup>٣) تخواعد في علوم المحديث تظفر احمد العثماني (ص٧٠٧)

<sup>(</sup>١) ألمبر في خبر من غبر لللهبي (١/٤/١)

<sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٨٠)

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه اور علم حديث لعبدالرشيد التعمالي (ص ١٩٥٠)

امام شافتی رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کسی تابعی سے ملا قات نہ ہوسکی اس کئے ان کی مروبات میں سب سے او نجام قام '' تلا ثیات' کا ہے۔

ہوں ان سے ان مروبات میں سب سے او بچامقام ملا بیات کا ہے۔

موان نا محد زکر یا گا مرفقاوی رحمہ اللہ اتحالی "کامع الدراری" کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ،

موان نا محد زکر یا گا مرفقاوی رحمہ اللہ اتحالی "کامع الدراری" کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ،

مجی بخاری میں احاویت کل بائیس ہیں جن میں سے ہیں احادیت امام

ما حب رحمہ اللہ تحالی کے تلا فہ ہ یا بالواسط تلافہ ہے منقول ہیں۔ چنا تجیان میں سے

گیارہ کی بن ابرا ہیم رحمہ اللہ تعالی ہے، جھا بوعاصم النبیل رحمہ اللہ تعالی سے اور تین محمہ اللہ تعالی سے اور تین محمہ اللہ تعالی سے مروی ہیں جوامام زفر اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے ہیں۔ (۱)

تعالی کے تلافہ میں سے ہیں۔ (۱)

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہاتی صحابِ سند کے مصفین بیس ہے امام ابو داؤد، امام تریدی اور امام ابن ماجہ رحم ہم اللہ تعالیٰ نے بعض تبع تابعین کو ویکھا ہے اور ان سے حدیثیں روایت کی بین اس لئے بیا گاہر بھی سند عالی کی اس فضیلت میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ہم یلہ بین امام سلم اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ہم یلہ بین امام سلم اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ہم یلہ بین امام سلم اور امام نسائی رحمہ ما اللہ تعالیٰ کی سمی تبع تابعی ہے بھی ملاقات نہ ہوگی اس لئے ان کے سب نے عالی مرویات 'اعادیث رُباعیات' ہیں۔

#### شائبات:

وحدانیات کے بعد دوسرا درجہ امام أعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ثنائیات احادیث کا ہے جس کی سند میں رسمالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف دو داسطے ہوں ، اول تا ابنی ہو چر محالیؓ۔ الیمی احادیث '' جامع السانیڈ' کے علاوہ '' کتاب الا ثار'' بیس بھی سوجود

-U!

## المام صاحب رحمه الله تعالى كي وُ حدانيات بِمستقل تاليفات:

ق حدانیات اعادیث امام عظم رحمداللد تعالی کی دہ احادیث ہیں جوموصوف نے براہ براست صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم سے روایت کی ہیں، ان بر مختلف ادوار میں نامور محدثین نے ستعل تالیفات بھی کی ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی حضرات کے ستعل براء مشاور ہیں ان کے اسامے گرای درج ذیل ہیں:

- 🕕 الإحار حفزي رحمد الله تعالى والتوفي المستنفي
- 🗗 ابوالحسين على بن احرعيه لي التهفقي رحمه الله لعالى ـ
- 🕝 عبدالرحمٰن بن محد سرهي زحمة الله بقعالي ، الهتوفي وموسم عليه
- و افظ الوسعد السمّان رحمه الله تعالى، التوفى سومنهم بيه (جن كالتذكره اس رساله من سومنهم بيه (جن كالتذكره اس رساله مين مستقلاً آربايه)
  - ابو عشر عبدالكريم طبرى رجمه الله تعالى المتوفى ٨٢٥مهـ
  - 🕦 على مرعبدالقادر قرشي رحمه الله تعالى التوفي 🕰 🗠 👚

### علوسنديس امام صاحب رحمه الله تعالى كامقام:

واضح رہے کہ فقہاء اربعہ پٹن ؤحدانیات احادیث صرف امام آعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ چنانچے موصوف کوشرف تابعیت حاصل ہے جس کی تصریح پہلے گزرچکی ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی عالی السند احادیث صرف" ثنائیات' میں۔ ٹیونکہ وہ تیج تابعی ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی احادیث ثنائیات کا ذخیرہ موصوف کی مشہور کتاب' موطاء امام مالک' میں موجود ہے۔(۱)

< 기대도 전대 B-

<sup>(</sup>۱) مقدمة لامع الدراري على صحيح البخاري لشيخ محمد زكريا (۱۰۲/۱،۱،۲/۱)

<sup>(</sup>١) تأنيب المخطيب على ما صاقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكافيب للكواري (ص ١٩)

<sup>(</sup>٢) ديكينم المؤطا للإمام مالك من روية الليثي، وأبي مصعب الزهرى وغيرهما.

۸۵

🕕 أبوجنيفة، عن يزيد بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🐠 أبو حنيفة، عن يحيى بن عبدالحميد، عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلّى الله عليه وسلم.

🕼 أبوحنيفة، عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالىٰ عنه، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم.

🐠 أبو حنيفة، عن يحيي بن سعيد الانصاري، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عِن النبي صلى الله عليه وسلم.

🥵 أبوحنيفة، عن محارب بن دثار، عن إبن عمر رضي الله تعالي عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

😗 أبوحنيفة، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🐿 أبو حنيفة، عن عمرو بن دينار، عن إبن عمر رضي الله تعالي عبه، عن النبي صلى الله علية وسلم.

🕼 أبو حيفة، عن عطاء، عن عائشة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🤀 أبوحنيفة، عن زياد بن علاقة، عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالي عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم.

🚱 أبوحنيفة، عن عكرمة، عن إبن عباس رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🚯 أبو حنيفة، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. چنانچهٰ "ثَنَائيَات إحاديث " كي تعداد " جا مع المسانيدللإ مام الأعظم" مين ذهبا تي سو كتريب إن من ع چندمشهوراسانيدكودرج ذيل ذكركياجاتا ا

🕕 أبوحنيفة، عن عطاء، عن أبي هويرة رضي اللَّه تعالَى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🦚 أبوحنيفة، عن عطاء، عن جابر رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🝘 أبوحنيفة، عن عطاء، عن إبن عمر رضى الله تعالَى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أبر حليفة، عن نافع، عن إبن عمر رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم.

🙆 أبو حنيفة، عن الزهوي، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🚯 أبو حنيفة، عن عطيةالعوفي، عن أنس بن مالك رضي الله تعالي عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🧀 أبر حنيفة، عن عطية العرفي، عن إبن عمر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🐼 أبوحنيفة، عن شداد بن عبدالوحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🕥 أبوحنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ው أبو حنيفة، عن زياد بن علاقة، عن جرير بن عبدائلُه البجلي رضي اللُّه تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

♦ أبو حنيفة، عن ليث بن سليم الكوفي، عن مجاهد، عن إبن مسعود

رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

احناف هايؤ مديث كي فن جرح وتعدل بس فدمات

أبو حنيفة، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن البصرى، عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🚯 أبو حنيفة، عن الهيشم بن حبيب الصرفي، عن إبن سيرين، عن على رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🕕 أبو حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عانشة رضي الله تعالي عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 أبو حنيفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن إبن عباس رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

📦 أبو حنيفة، عن عمر وبن دينار، عن جابر بن زيد، عن إبن عمر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🕜 أبوحنيڤة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللّه تعاليٰ عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🚯 أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سعيد بن المسيب، عن إبن عمر رضي اللَّه تعالَى عنه، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم.

أبو حنيفة، عن إسماعيل بن عبدالملك، عن أبيه، عن أم هانئ رضى · اللَّه تعالَى عنها، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم.

🔑 أبو حنيفة، عن معن بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🐠 أبوحنيفة، عن عدى بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن إبن عباس رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. 🕡 ابو حنيفة، عن مكحول الشامي، عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.(١)

تناكيات كے بعد امام اعظم رحمہ الله تعالى كى عالى السند احاديث كا وغيرة ظاشات احادیث بین، چنانچه ایس روایات کی تعداد "جامع المسانید" مین تقریبا ساڑھے چارسو ہے،ان میں سے چندشہورا-مانیدورج وَ الل عل كي جاتى ہيں:

 أبو حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن إبن عمر رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

🕜 أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن إبن عباس رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم.

🝘 أبوحنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن أنس بن مالك رضي

اللَّه تعالى عنه؛ عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم.

🕜 أبو حنيفة، عن على بن الأقمر، عن مسروق، عن عائشة رضي الله تعالى عنها؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 أبو حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريادة، عن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

😭 أبو حنيفة، عن الهيثم، عن الشَّعبي، عن على بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه و سلم.

 أبو حنيفة، عن عون بن عبدالله بن عتبة، عن الشعبي، عن عائشة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(١) برريتنصيل كيلي وكيت جامع المسانيد للامام الاعظم اور كتاب الاثار للامام محمد

الم صاحب بشمالله أقالي كرة فيرة عديث كه بارك بين بي تقرق قرماني ب: الوانت فب أبو حنيفة رحمه الله تعالى الآثار من أربعين الف حديث (1)

"امام الوصنيف رحمد الله تعالى في كتاب الاعاد كا انتخاب عاليس بزار. العاديث المراب علي الله المراديث المراب المراب

اورابو یکی ذکریا بن نیخی نیشا پوری رحمه الله تعالی نے بیخی بن تصریحی صاحب رحمه الله تعالی محدوالے سے امام صاحب رحمہ الله تعالی کے 'منا قب' میں یہاں تک کجھا ہے کہ:

"سمعت أباحنيفة يقول: عندى ضناديق من الحديث ما أخرجت منها اللا اليسير اللك ينتفع به."(٢)

''میں نے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سناؤہ فرمار ہے بیٹھے کہ میرے پاس احادیث کے گئی صندوق ہیں، میں نے ان میں سے صرف تھوڑی تی حدیثیں نکالی ہیں جن سے انتقاع ہو''

حدیث کا معظیم الشان ذخیرہ امام عظم رحمہ الله تعالی کا حدیث ہے۔ اور ایک غیر معمولی امتناء کوخوب واضح اور روش کرویتا ہے۔

تھر بیہ بھی واضح رہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی ہر کس وناکس سے روایت نہیں اللہ تعالی ہر کس وناکس سے روایت نہیں لیتے تھے بلکہ اُنقہ اور معتبر لوگوں کی روایات کو بیان فرمائے۔ چنانچہ مفیان توری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس طرز عمل کی شہادت دیتے ہوئے فرمائے ہیں کے اس طرز عمل کی شہادت دیتے ہوئے فرمائے ہیں

"يَأْخَذُ بِمَاصِحِ عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقاة

أبو حنيفة، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضى الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ابوحنيفة: عن أبان بن عياش البصرى، عن أبى نضرة، عن جابربن عبدالله رضى الله تعالى عنه، عن النبى ضلى الله عليه وسلم.

اب احادیث وحدانیات ، تنائیات اور ثلاثیات کی مذکورہ بالا تفصیل سے بخوبی اندازہ کیا جاسکائے کہ کہ امام اعظم رحمداللہ تعالیٰ کو حدیث بین کس فدر تنظیم الشان ، بلند بایداور قابل رشک مقام حاصل ہے ، خاص طور سے حدیث تنائیات و ثلاثیات کا یہ ہے مثل و خیرہ ان کی علوشان کو اسپنے معاصرین سے بالکل تمایال کرتا ہے۔ پھر یہ تو مصرف موصوف کی عالیٰ السندا حادیث کا حال ہے جب کہ باقی و خیرہ حدیث تو اس سے جب کہ باقی و خیرہ حدیث تو اس

چنانچە حافظ أبونىيم رحمەاللەتغانى ئے مستدانى حنىفەر حمەاللەتغانى بىل بستدمىتقىل يچى بىن نصرين حاجب رحمداللەتغانى كى زبانى نقل كىيا ہے كە:

"دخلت على أبي حنيفة في بيت مملوع كنبًا فقلت: ماهذه؟ قال: هذه أحاديث كلها وماحدثت به الا اليسير الذي يُنتفع رو"(٢)

''میں امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیماں ایسے مکان میں داخل ہوا کہ جو کتابوں سے بھرا ہوا تھاتو میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا کہا ہیں؟' فرمایا سیسب حدیثیں ہیں اور میں نے ان میں سے صرف تھوڑی ہی حدیثیں بیان کی ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔''

اى طرح صدر الائمة موفق بن احريكي رحمه إلله آحالي في "مناقب إمام اعظم" بين

<sup>(</sup>٢) عقود الجواهر المنيفة لسيد مرتضى الزبيدى (٢٣/١)



<sup>(</sup>١) مناقب الامام الاعظم إبى حنيقة للموفق ابن احمد المكي (١)٥٩)

<sup>(</sup>٢) مناقب الامام الاعظم ابي حنيفة للموفق إبن احمد المكي (١/٩٥)

<sup>(</sup>١) مزير تفعيل كيات وكيمة جامع المسائية للامام الاعظم اور كناب الاثار للامام محمد

ومنهم نے عمرو بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کی کثبت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بی سے بیجانی ہیں، چنانچہ ہم متجرجرام میں تھے اور امام الوصليف رحمه الله تعالی عمرو بن دینار رحمه الله تعالی کے ساتھ تشریف فرماتھ۔ ہم نے ان ے عرض کیا کہ اے ابوطنیفہ! آپ ذراان (عمرو بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ) ے بات میجیج کدوہ جمیں احادیث بیان فر مائیں تو امام صاحب رحمداللہ یعالی نے (ان ہے) کہا کہ اے ابوٹھ ان کو حدیثیں بیان فرمائیں ، اور المام صاحب رحمدالله تعالى في المحد ( عدان كويكارك مين كبا-" بیجی واسی رہے کہ حماد بن زیر رحمد الله تعالی امام صاحب رحمد الله تعالی کے شاگرو ہیں اور علامداین عبدالبررحمہ اللہ تعالٰی کی تصری کے مطابق وہ بہت کثرت ہے امام صاحب رحمه الله تعالى بروايت كرت إي-(1)

امام ترمذي كي نظر مين امام صاحبٌ كامر تبه ومقام:

المام ترندي رحمه اللذ تعالى امام صاحب رحمه الله تعالى كونن جرج وتعديل كالجيثم وجراع تسليم كرية بين، چنانچه ده" كتاب العلل" مين الويجي حماني رحمه الله تعالى ك حوالي المام القلم الله القل كرت بوع تحريفر مات بين كها

"هَارِأَيتُ أَكَدُبِ مِن جَابِرِ الجُعِفي، ولا أَفْضِل مِن عَطَاء بِن أَبِي

دو کہ میں نے جابر جھی رحمہ الله تعالیٰ سے زیادہ کذاب کسی کوئیس ویکھا اور بنه عطاء بن الي رياح رحمه الله تعالى سے افتل كئى كو بايا۔"

ح (وَرَوْ بِيَالِيْرُ لِيَ

احناف حفاظ عديث كي أن جرح وتغديل مين خدمات

وبالآخر من فعل رنسول الله صلى الله عليه وسلم. " () "امام صاحب رحمه الله تعالی کاتمل ان روایات پر جوتا ہے جو ان کے مزو یک سی بولی میں اور جن کے راوی انقات ہوں اور جورسول الله صلی الله عليه وسلم كا آخرى فعل موتاب اى سے ليتے جيں۔"

ای طرح امام حسن بن صالح بن حی رحمة الله تعالی سے بھی منقول بیں کہ جب تمنى مسئله بين كؤئى فيحج حديث منقول ہوتو امام صاحب رحمہ الله نغالی اُسی کو اختیار

امام أعظم رحمه الله تعالى اورفن جرج وتعديل:

فن جرح وتعديل كالعلق اساء الرجال سے سے اور اساء الرجال سے بوری واقفیت اور اس میں مہوّارت تامہ کے بعد آن جرح وقعد میں کی معرونت حاصّل ہو جاتی ے۔ اور بلاریب امام صباحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اساء الرحال سے جس قدر واقفیت تھی ا بینے دور کے کہار محدثین بھی اس کا اعترف کے بغیر ندرہ سکے، چنانج امام صاحب رحمد الله تعالیٰ کی رجال شنای کے لئے امام جیاد بن زید رحمہ الله تعالیٰ کا بید واقعہ بین شوت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

"ماعرفنا كُنية عمرو بن دينار الا بأبي حنيفة، كنا في المسجد النحرام و أبوحنيقة مع عمرو بن دينار، فقلنا له: يا أباحنيڤة! كلَّمه، يحدثنا فقال: يا أبا محمدا حدثهم، ولم يقل يامحمل (٣)

- ﴿ أَكُونَ لِيَالِمُولِ ﴾

<sup>(</sup>١) الانتقاء رص ٢٠١)

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (١٩٨/١٩)

<sup>(</sup>١) الانتفاء (ص ٢٩٢)

<sup>(</sup>٢) الانتقاء (ص ١٩٩٠)

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٦٠/١)

امام بيهجق رحمه الله تعالى كي تظريين:

یا نچویں صدی کے نامور شافعی المدنہ ہب محدث امام بیمبق بھی فن جرح واقعد بل میں امام صاحب رحمد الله تعالی کی منصب امامت وسیادت کوتشکیم کرتے ہیں۔ جنانچہ وہ ابوسعدسعانی رحمداللہ تحالی کے حوالے سے امام صاحب رحمداللہ تعالی سے سفیان تورى رحمه الله تعالى كى توينق بيان كرت موئ فرماية بين كه

"يا أبا حنيفة ا ماتقول في الأخذ عن الثوري رحمه الله تعالى؟ فقال: أُكتب عنه، فإنه ثقة، ماخلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث وحديث جابر الجُعفي "(ا)

"اے ابوصنیف! آپ کی سفیان اوری رحمداللد تعالی سے روایت کرنے کے بارے بیں کیا رائے ہے؟ تو امام ضاحب رحمد اللہ تعالی نے فرمایا کدان ے حدیثیں کصور کیونکہ وہ آفنہ ہیں البکن ان کی وہ حدیثیں نہ لکھوجو وہ ابو اسحالؓ کے واسطے ہے حارث کے نقل کڑتے ہیں اوران سے جابر جنی کی حديثين بھي نه لکھو۔ ( كيونكه سفيان توري رحمه الله تعالي عابر جعفي كو تقه معجفع تف جبك امام صاحب رحمد الله تعالى ف ان يرجرت كى بهداى وجه ے اکثر محدثین نے اہم صاحب رحمہ الله اتعالی کی موافقت میں ان سے روایت بھی جیس لی۔)

## امام جعفر صاوق رحمه الله تعالی کی توثیق:

علامندة تبي رحمه الله تعالى في "تذكرة الحفاظ" بين لهام جعقر صاوق رحمه الله تعالى کے تذکرہ میں جہاں نامورامُدُن کی بن معین اور ابوحاتم زحمهما الله تعالی سے ان کی

(١) الجواهر المضية (١/١٠)

- ﴿ وَالْمُ يَاثِيلُ ﴾

وحناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل يس ضعات تو میں نقل کی ہے تو وہاں ان کے بارے میں امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعدیلی کلیات بھی تقل کئے ہیں، چنانچہ امام صاحب رحمہ اللہ نعالی موصوف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

> "ما رأيت أفقد من جعفر بن محمد." (أ) " میں نے جعفر بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی فقیہ تہیں دیکھا۔"

### سفيان بن عيبينه رحمه الله تعالى كى تعديل:

مهديد بن معيد رحمهٔ الله تعالى مفيان بن عيينه رحمه الله تعالى سنة نافل مين كه انہوں نے فرمایا کرابندائے محصیل علم میں مجھے پہلے حدیث کے لئے بھانے والے المام الوصيف رحمة الله تعالى مين - جنائجه عن جب كوفه أيا توامام صاحب رحمه الله تعالى نے میری بابت فرمایا کے مغیان بن غیبیته رحمه الله تعالی عمرو بن وینار رحمه الله تعالی کی احادیث کاسب سے براعالم ہے۔ لیل چرکیا تھا کہ لوگوں کا میرے یاس ایک جوم ہونے لگا پھر میں نے ان کو در کب حدیث دینا شروع کیا۔(۲)

على مظفر احد عنائي رحمه الله تعالى في تذكوره بالا واقعد الكرف ك بعد اللها ب کہ امام ابوطیفه رحمہ اللہ تغالیٰ کی جرح وتصریل کو وہ قبولیت حاصل بھی کہ جب سی کی تعدیل فر ماتے ہو لوگ اس کی طرف منوجہ موجاتے اور اس پر نوٹ پڑتے۔ ( اس

اس سے معلوم ہوا کہ امام ابوحلیف رحمہ الله لعالی جرح وتعدیل سے باب میں بوری تحقیق اورجنتو سے کام لیتے جس کی بدوات اہل علم امام صاحب رحمہ الله تعالیٰ کی جرح وتعديل برجر بوراعناه اور كامل يفنين ركھتا ہتھ۔

(١) تلاكرة الحفاظ (١/٢٢١)

(٢) الجواهر المطبية (١/١٢)

(٢) ابو حنيقة وإصحابه المتحدثون للظفر احمد العدماني (ص ٢٦٠)

زيد بن عياش پرجرن:

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ امام الوصیف رحمہ اللہ تعالیٰ ہے" زید بن عیاش" ہے۔ جرح نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"قال أبو حنيفة: زيد بن عياش مجهول." (١)

'' امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ زید بن عیاش کے بارے میں فرمائے ہیں کہ وہ مجھول ہے۔''

واضح رہے کہ اس بارے ہیں امام بخاری وامام مسلم جمہما اللہ تعالی نے بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی موافقت کی ہے اور زید بن عیاش سے روایت نہیں کی اور ویگر منام مرحمہ تین جیسے ابن عبد البر مالکی المن حزم ظاہری ، امام طحاوی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ نے بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی موافقت کی ہے۔ (۲)

طلق بن حبيب پر جرح:

امام الدهنيف رحمه الله تعالى في طلق بن حبيب برجرح كى ب، جنانچه علامه قرشى رحمه الله تعالى فرمات يون؛

"وقال أبو حليفة: طلق بن حبيب كان يرى القدر. " (٣)

"امام الوحنيفه رحمه الله نعالي فرمات بين كه طلق بن حبيب قدرك قائل تح-" (موصوف كالعلق" فدرية" بقاجوفرق باطله بين سه أيك فرقه.

(--

(١) تهذيب التهليب (٢) ٢٧٣)

(٢) ابوحنيفة واصحابه المحدثون (ص ٢٤٦) وابن ماجه ارو علم حابث رض ٢٣٠) و
 مناقب الامام الاعظم ابى حنيفة للموفق (٢/١)

(٣) الجراهر المضية (١٠/٠٠)

-**=**[3355]>-

ای طرح ابو حاتم، ابوزرعة ءابن معدادرابن جبان رحمیم الله تعالی وغیرہ نے ان پر ارجاء کی تہست لگائی ہے۔ نیز حافظ این مجررحمہ الله تعالیٰ نے ابوائش از وی رحمہ الله تعالیٰ کے حوالے ہے ہی مجی لکھا ہے کہ وہ اپنے ندج ہے کی طرف وائی متھاس وجہ ہے لوگ ان سے روایت نہیں لیتے تھے۔ (ا)

#### عروبن عبيد پرجرح:

الم صاحب رحمہ اللہ تعالی نے عمرو بن عبید پر بھی جرح کی ہے، چنانچے علامہ فرشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کونفل کرتے ہوئے رقطراز ہیں: رقطراز ہیں:

"لعن الله عمرو بن عبيد، فانه فتح للناس باباً إلى علم الكلام" (٢)
"الله كلام" وعبيد بركونكه البول في الوكول ك المحام كلام كا دروازه كهولات (عمروتبيد معترلي قدري فيه) (٣)

#### جهم بن صفوان اور مقاتل بن سليمان پرجرح:

نا على مدابن حجر وحمد الشدتعالى فين "تهذيب التهذيب" بين امام البوطنيف وحمد الله تعالى بين تعالى بين المام البوطنيف وحمد الله تعالى بين سليمان برجرح تقل كى بين بينانجيده اسحاق بن البراهيم وحمد الله تعالى كي حوالے بين فقطراز جين البراهيم وحمد الله تعالى كي حوالے بين فقطراز جين ا

"قال أبو حنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل، ومقاتل مشبّه وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: أفرط جهم في النفي حتى قال: إنه ليس بشئ، وأفرط مقاتل في الإثبات

<sup>(</sup>۱) تهلیب آلتهلیب (۱) تهلیب

 <sup>(</sup>٢) الجواهر المضية (١/١٦)

<sup>(</sup>۲) تهذيب التهليب (۲) ۱۹ (۲)

من امام البوصنيف رحمه الله تعالى تراسي كراى كومر فبرست ذكر كياب [0] علامه قرشتى رحمه الله تعالى كى نظر مين:

علامه قرشي رحمه الله تعالى صاحب" الجوابر النَّفيّة" فن جرح وتعديل بين موصوف کی قدر ومنزلت اور سیاوت وامامت کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: "إعلم أنْ الإمام أباحنيفة قد قُبل قوله في الجرح والتعديل وتلقُّوه عنه علماء هذا القن وعملوا به كتلقيهم عن الإمام أحمد والبخاري وابن معين وابن المديني و غيرهم من شيوخ الصنعة، وهذا يدلك على عظمته وشأنه وسعة علمه وسيادته (٢) اس بات كوخوب مجمع اليجيِّ كه جرح وتعديل مين امام ابوصيفه رحمه الله تعالى كي رائے قبول کی گئی ہے۔ اور اس فن کے (جانے والے) ائٹرنے بھی اسے قبول کر کے اس بِرِهُمُل كِيا (اورزُواة كَي تُوثِينَ وَتَصْعِيف مِين أَن آماء كو بطورِ استدلال بيش كيا) حبيها کہ انہوں نے ماہرین فن ائمہ امام احمد ، امام بخاری ، لیجی بن محین اور علی بن المدین وغیرہ کی آراء کو قبول کیا (اور جرح واقعد بل کے بارے میں اس سے استدلال کرتے یں ) اور یہی بات امام صاحب رحمہ الله تعالی کی سیادت، وسعت علمی اور عظمتِ شان ے واقفیت میں آپ کی راہنمائی کرے گی۔

علامه سخاوي رحمه الله تعالى كى نظر ميس:

متا خربین میں نے وسوئی صدی جمری کے نامور محدث علامہ تھ بن عبدالزشن السخاؤی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی امام اعظم ابوطنیقہ رحمہ اللہ تعالیٰ کواس فن کا چشم و چراغ متعلیم کیا ہے۔ اور دورتا بعین کے آخری اسمہ جرح وتعدیل میں انام صاحب رحمہ اللہ حتى جعل الله نعالي مثل محلقه. (١)

''امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مشرق سے دو باطل رائے بہتی ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ باطنہ کا ایک فرقہ ہے جو ٹائی الذکر'' فرقہ مطب' کی ضد ہے ) اور دومری مقاتل کی تشبیہ والی رائے (کہ اللہ تعالی کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں) اور امام ابولیسف رحمہ اللہ تعالی کے داسلے سے جو روابت امام ابوطیفہ رحمہ اللہ تعالی کے داسلے سے جو روابت امام ابوطیفہ رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہیں (اس میں اس طرح ہے) کہ جم مین صفوان نے نقی میں اس قدر صد سے جو اور کے کہ میں مناقل کے دجود سے جمی اور کر کھے۔ اور مقاتل بن سلیمان نے اثبات میں اتی زیادتی کی کہ اللہ تعربی کو مخلوق کے مشل قرار دیا۔'

چنانيدان دونول فرتول كي تفسيل المام بن حزم الدليسي رحمه الله تعالى التوفي الم المراجع الله تعالى التوفي المال و الاهواء و النحل" اورعلامه عبد الكريم شهرستاني رحمه الله تعالى التوفي المال و النحل و النحل و النحل مرسم شهرستاني رحمه الله تعالى التوفي المال وي كاب "الملل و النحل من مرسكة بين (٢)

فن جرح وتعديل ميس موصوف علامه ذبهي كي تظريس:

آ تقویں صدی ججری کے نامور مؤرث اسلام بحقی، ناقد علامہ شمس الدین ذہبی رسالہ رحمہ اللہ تخالی المام اعظم کوفن جرح وقعد بل میں امام فن تسلیم کرتے ہیں اور اپنے رسالہ "ف کو من یُعتمد قوله فی المجرح والتعدیل" میں نہایت باخبر ائمہ جرح وتعدیل

<sup>(</sup>١) فَكرمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ١٧٥)

<sup>(</sup>٢) الجراهر المضية (١/٩٩)

<sup>(</sup>١) تهليب التهليب (١٠ ١/١٥٢).

 <sup>(</sup>٢) كتاب القصل في المبلل والاهواء والنحل لابن حزم الدلسي (١١٧/٢) والملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني (٢٠/٢- ٢٠٧١) وطبع على هامش كتاب الفصل.

"إنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التى فشت فى أيدى الثقات عن الثقات، فإذ الم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله الخدت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غير هم.

فاذا النتهى الأمر إلى إبراهيم، والشعبى، والحسن، وعطاء، وابن سيرين، وسعيد بن المسيّب راعدد رجالًا فقوم قد اجتهدوا، فلى أن أجبهد كما اجتهدوا." (1)

'اگر (در پیش مسئلے) کا حل کتاب اللہ پیس مل جاتا ہے تو اس ہے اپنا اللہ پیس مل جاتا ہے تو اس ہے اپنا اور آمخضرت فسلی اللہ علیہ وسلم کی ال آجھے احادیث ہوں ور در سنت رسول اور آمخضرت فسلی اللہ علیہ وسلم کی ال آجھے احادیث راویوں کے باتھوں پیلی ہوئی ہیں۔ پھر جب کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں) ہیں اس کا حل نہیں پاتا توصحابہ کرام رضی اللہ تعالی معنہم کے اقوال (وآثار) ہیں اس کا حل نہیں پاتا توصحابہ کرام رضی اللہ تعالی معنہم کے جواجوں جھوڑ دیتا ہوں اور جسے جاجوں چھوڑ دیتا ہوں اور جسے جاجوں کی جھوڑ دیتا ہوں ، باں اتنی بات ضرور ہے کہ الن کا تول چھوڑ کر دوسرول کی بات نہیں لیتا۔ (بلکہ پہلے سسلنے کا حل ان کا تول چھوڑ کر دوسرول کی بات نہوں) پھر جب معاملہ ابرا تیم (ختی ) بتعلی ،حسن ، عطاء، ابن سیر بین ،اور ہوں) پھر جب معاملہ ابرا تیم (ختی ) بتعلی ،حسن ، عطاء، ابن سیر بین ،اور سعید بن مسینب وغیرہ حضرات رحم انٹہ تعالی کو بینے انہوں نے اجتہا دکیا سعید بن مسینب وغیرہ حضرات رحم مائٹہ تعالی کو بینے انہوں نے اجتہا دکیا جب نہ تو بیسے انہوں نے اجتہا دکیا تو بیسے انہوں نے اجتہا دکیا تو بیسے انہوں نے اجتہا دکیا تو بیسے انہوں کے اجتہا دکیا ۔ ''آپ نے اجتہا دکیا تو بیسے انہوں نے اجتہا دکیا تو بیسے انہوں نے اجتہا دکیا ۔ 'اس کے اجتہا دکیا کر سے مل بیش کر دوں ۔''

اب امام صاحب رحمه الله تعالى ك فقهى استنباطات ومسائل عداد في ممارست

(١) تاريخ يحي بن معين (٢/٢ - ٦) والانتقاء لابن عبدالبر (ص ٢٦٥)

احناف حفاظ عدیث کی آن جمین و تعدیل میں خدمات رست ذکر کیا ہے۔ اس کے بعدا کمش و شعبہ اور امام مالک

ا تعالیٰ سے اسم گرامی کومپر فہرست ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اعش ، شعبہ اور امام مالک رغمہم اللہ تعالیٰ کے اسائے گرامی ذکر کتے ہیں۔(۱)

#### اظهارٍ حقيقت:

اب امام اعظم الوصنيف رحمه الله تعالي كي جرح د تعديل كي گزشته منقوله مثالوں اور ائمُداعاً م کی شہادات وتصریحات ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ موصوف ایک فن شناس ا مام جرح وتعدم بل ہیں۔ چنانچہ کہار محدثین اور وقت کے نامور ائنہ جرح وتعدیل بھی اس باب میں امام صاحب رحمہ الله تعالی كي آ راء كو بطور جحت واستدلال فيش كرتے ہیں۔ بلکہ جوان پرمعترض میں وہ بھی اپنی کتابوں میں اپنی سند سے ان کئے اقوال بطورِ سند فیش کرتے ہیں۔ نیز اگر کتب رجال کا نتج کیا جائے تورجال کی توثیق وضعیف اور ان پر جرح وتعدیل بین امام صاحب رحمه الله بتعالی ہے منقول اور بھی کئی سارے اقْوْاَلِ وَآ رَاءِلِ جِائِينِ ﷺ عِيمِ نِينَ مشت نمونه ازخروار بيع محطور براس باب مين الأم صاحب رحمه الله تعالى معقول جندمشهورآ راؤكوؤ كزاكياجي وكيوكر برذي شعور منعرف مزاح خود به فيصله كرے كا كه امام اعظم رحمه الله اتعالٰ كو حديث اور جرح وتعدیل میں کمن قدر عالیشان رہنہ حاصل ہے۔ پھران حقائق کی رہنی میں یہ بات والشح ہو کرسامنے آ جاتی ہے کہ امام اعظم رحمہ ائتد تعالیٰ کی فقہ اور ہزارھا نقبی مسائل وجز نیات صرف خالص مائے وقیاس مخض کا متیج جنہن ہے، بلکے موصوف نے کتاب اللہ کی طرح شریعت کے دوسرے بڑے ماخذ سنت رسول صلی اللہ علیہ وہلم کو بھی پیش انظر رکھ کران مسائل کا انتخراج واستنباط کیا ہے۔ بلکہ اہام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود اہینے اس ممل کو بھراحت بیان کیا ہے، جنیبا کہ امام جرح واقعد کی لیجی بن معین رحمہ الله نفالي يكي بن صريس رحمه الله تعالى سے ناقل ميں:

<sup>(</sup>١) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم العاريخ (ص ١٦٣.)

المام شعبة بن الحجاج (التوفي ١٢١١هـ)

امام، حافظ، امير المؤتين في الحديث، الوبسطام شعبة بن الحجاج بن الورد البصري.

ولادت:

موصوف كى ولايت باسعادت ٨٢ يه يا ٨٣ يوش موكى (ا)

(١) موصوف كالتركره ورج وثي كناول بين الاحتلافرماي:

الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۸۰/۷)

💠 تاریخ یحی بن معین (۲/۲۵۲)

الم كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام احمد (١٣٨٣/٢)

- الدريخ الكبير للبخاري (٢٤٣/٢/٢)

-4- المعارف لابن فتية (ص ٢٩١)

تاريخ التقات للعجلي (ص ٢٢٠)

كفاب النقات لاين حباث (١٤٤٦/٦)

كتاب مشاهير علماء الامصار (ص١٧٧)

رجال صحيح البخاري للكلاباذي (١/٤٥٠)

- انهبيب الكمال للمزى (٢٠٢/٧)

سين أعلام النبلاء للذهبي (٧/ ٢٠٢)

💠 - تذكرة الحفاظ للذهبي (١٩٣/١).

🕂 الكاشف لللشبي (١١/٢)

تهذيب التهذيب لابن حجر (٤/٤٩)

- تقريب التهذيب لابن حجر (١٨/١ع)

ر کھنے والا بھی اس حقیقت ہے روشناس ہوسکتا ہے کہ موسوف احادیث برکھنی گہر کی نگاہ ر کھتے تھے۔ اور ان کی محد ثانہ شان کے لئے علم اساء الرحال اور فن جرح وتعدیل میں سادت وامامت برگزشته بیانات وائد کرام کی شهادات وتصریحات بین شوت ہے۔ "رضى الله عنه وعن جميع أنمة الإسلام والمسلمين ورحمه الله تعالى عليهم رحمة واسعة."



مشهور شيوخ:

موصوف کے مشہور شیوخ میں ہے ابال ہن آبخاب، ایوب سختیانی، جبلۃ من تحجم، سعید بن مسروق توری، عمرو بن وینادہ ساک بن حرب، سلیمان الأمش، عذی بن کابت، علی بن الاقبر اور عظاء بن السائب وغیرہ میں، رحمہم اللہ تعالی ۔

#### مشهور تلامده:

روایت کرنے والول میں سے الیوب سختیانی اور سلیمان الاعمش ان کے شیوخ میں سے الیوب سختیانی اور سلیمان الاعمش ان کے شیوخ میں سے الیوا سے الیو

#### موصوف كى تويىق وعدالت: "

یزیدین زرنع رحمه الله تعالی شعبه وشه الله تعالی کو حدیث بین اصد قی الناس کیا ریخ بنج \_(۱)

عَمَاحَبِ الطَّبِقاتِ ابْنَ معدرهمه الله تعالى شعبَهُ في توثيق ان الفاظ مين بيان -تي بين:

"كان ثقة ماعونا ثبتا حجة صاحب حديث."(٢)

'' شعبة بن الحجاجَ رحمه الله تعالیٰ آفت، مامون، کیجی جمت ادر محدث ہیں۔'' عجل رحمہ الله تعالیٰ موصوف کو آفتہ سمجھتے ہیں اور آنہوں نے '' تأریخ النقات' میں جلیل القدر ثقات محد ثیل کے زمرے ہیں ان کوشار کیا ہے۔'''')

سھ لاکورکہ بیکائیں ہے۔

(٣) تاريخ الثقات للمجلي (ص ٢٦)

ا بن حبان رحمہ اللہ بقائی ''مثاب التقات' میں ان کے باہے میں لکھتے ہیں کہ ، شعبہ مضبوط حافظہ، قوت ضبط اور فضیات ولفقو کی میں اپنے دور کے علماء کے سرتاق ہیں۔(1)

ابوطفع این شاہین رحمہ اللہ تعالی نے "تاریخ اساء الثقات" بیں ان کا تذکرہ کیا ہے اور حماد بن زیرؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ شعبہؓ کوئن صدیث کا شہروار کھنے شعرے نیز ریکھی کہتے تھے کہ ان سے حدیث حاصل کرو۔ (۴)

#### علوم حديث ميس منصب إمامت:

موصوف این دور کے بگتائے زمانہ تحدث اور اس فن کے نامور شہسوار ہیں جن کی جالات شان اور حدیث کی افتار میں جن کی جالات شان اور حدیث کی گرافقدر خدیات پوری است تشکیم کرتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کی مدح مرائی تفل کر اتے ہوئے کیجے ہیں: مرائی تفل کر اتے ہوئے کیجے ہیں:

َ "كَانَ سَفِيانَ يَقُولُ: شَعِبَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثُ." (٣) "سَفِيانِ تُوْرِي فِرِمَايَا كَرِيْتُ عَضْ كَرَشِعِبِهَا مِيرِ الْمُؤْتِينِ فِي الْحَدِيثِ بَيْنِ مِنْ

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١/٢٥٣)

<sup>(</sup>٢) الطبقات لابن سعد (٧/٨٠/٢)

<sup>(</sup>١) كتاب الثقات لابن حباث (٦/٦)

<sup>(</sup>٢) تاريخ اسماء النقات (ص١٦٥)

<sup>(</sup>٣) الكفاية في علم الرراية (ص٨٦)

<sup>(£)</sup> التاريخ الكبير (٢٢/٩/٩)

المام حاكم رحمه الله تعالى بهي موسوف كي منصب امامت كوتتليم كرت مين-چنانچه علامداین جرعسقلانی ان ست قبل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"قال الحاكم: شعبة امام الانمة في معرفة الحديث

" ماكم رحمه الله تعالى كابيان ب كه شعبة مديث كي معرفت مين المه بقره الصنفتدانين-"

ابودا وُوطنالسي رحمه الله تعالى نے ان كى ذخيرة كرده احاديث كو بھى بيان كيا ہے۔ چنانچينال مديوسف مزي رحمه الله تعالى لكھتے إن

"قَالَ ابوداؤد طِيَالَـلَى: سمعت من شعبة سبعة الاف حديث ، (٣) "ابوداؤد طیالی فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے سات ہزاد احادیث کا

مجرعالامدوجبي رحمه الله تعالى في اس كي وضاحنت أس طرح كي ہے كداحاديث کی ندکورہ تعداد آ ٹار اور احادیث مقطوعہ سمیت ہے۔ <sup>(س)</sup> اور مین قرین قیاس بھی ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے موصوف کی جو تعداد بنگی بن المدینی رحمہ اللہ نعالی ہے قال کی ہے وہ تقریبا دو ہزار کے قریب بنتی ہے۔ (علی بن المدین کی پیدند کورہ تعداد احادیث مرفوع کے اسمارے ہے) (۵) یجی بن سعید القطان رحمه اللہ بتعالی ان کی محدثانہ شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"هارايت احدا قط احسن حديثًا من شعبة." (١) ومنيس في بحلي بهي شعبه رحمه الله تغالي عنه زياده عده عذيث والا كسي كو

امام نسائی رحمہ اللہ تعالی امام احمد مین طنبل رحمہ اللہ اتعالی کے حوالے سے بیان كرئة بين كرسفيان تورى رحمد الله تعالى حافظ اور نيك سيرت بين، جبكه شعبه رحمه الله تعالی ان ے زیادہ بختہ اور رجال کی جانچ پر تال کرنے والے ہیں، اور انہول نے مفيان بورگ عديث سال فيل عم رحدالله تعالى عيد ساع حديث كياسيه - (٢)

ابودا دُدِ طیالی برخمداللہ تعالی حماد بن سلمدرحمداللہ تعالی کے حوالے ہے بیان كرت بين كذائبول نے جمھ - عفر مايا كدا إكر حديث حاصل كرنے كا ارادہ ہے توشعبه رحمه الله تعالى كولازم بكرور<sup>(m)</sup>

المام شافتی رحمہ الله تعالی فرمایا کرتے ہے کدا گر شعبہ ند ہوتے تو عراق مین حديث كى يجيان شەبوتى\_(\*\*)

این ادریس رحمہ انلہ تعالی کہتے ہیں کہ شعبہ محدثین کے محافظ اور نگہنان

سليمان المعفيرة رحمه الله تعالى ان كواسيد المحد عين اكلفب على الرق

- ح رف وريبانيز ،

—ভ্ৰিফ্ৰিফ্ৰিড় চ

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء (٢٠٦/٧)

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهايب (٤/٣٠٣)

<sup>(</sup>٣) سير إعلام النبلاء (٧٠٦/٧)

<sup>(</sup>٥) سير اعلام النبلاء (٢٠٦/٧)

<sup>(</sup>د) تهذيب الكمال (١/٨ ١٣٥)

<sup>(</sup>١٠) تهذيب الكمال (١٥) ١٥)

<sup>(</sup>٢) تهذب الكمال (١/٨) ١٥٠)

<sup>(</sup>٣) نهذيب الكمال (٣٥ ٢/٨)

<sup>(</sup>٤) سير اعلام النيلاء (٢٠٦/٧)

<sup>(</sup>٥) تهذيب النهذيب (٤) ٣٠ ٣)

الله تعالى عند." (1)

''وکیع میں الجراح رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس (وکیل والی) سندے عمرہ سند ہیں نہیں جانتا، شعبہ کی روایت عمرو بن مرۃ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے وہ وہ مرۃ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے وہ ابوموی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عند ہے''

اس طرح علامه ابن جرائے "النکت علی کتاب ابن الصلاح" میں شعبہ کی درج ذیل سند کواضح الاسانید میں شار کیا ہے۔

شعبہ کی روایت قنادہ سے ہو وہ سعید بن المسیب سے وہ اپنے شیوخ سے رحمیم اللہ تعالٰ \_(۲)

#### ايك قابل توجه أمر:

یبال بیام بھی پیش نظر زہے کہ اہام حاکم نے بھی''معرفۃ علوم الحدیث' میں مذکورہ سند کو اسم الاسانیو میں شار کیا ہے، البنة سعید بن المسویب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیوخ کوانہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ:

"سعید بن المسیب کی روایت عامر (جوام سلمہ کے بھائی ہیں) ہے ہو اوران کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے ہو۔"(")

ای طرح شیخ الاسلام این جَرِّ نے شعبہ کی ایک اور سند کو بھی اصح قرار دیا ہے۔ جنانچہ وہ فمر مانے ہیں: حضرت انس رضی اللہ بقائی عنہ کی اصح الاسانید ہیں ہے زہری رحمہ اللہ افعالی کی روایت ہے کہ جب وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کریں تو انہوں نے یہاں زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قنّا دہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موازنہ

(١) الكفّاية في علم الرواية (٣٩٩) وايضًا تلويب الراوي (٧٦):

(٢) النكيت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٢٥٠)

(٣) معرفة علوم الحذيث (ص ٢٠١)

#### نامورائمُه حديث مين شار:

شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاران پانچ نامور اخراعام بیں ہوتا ہے جن کے بارے میں عثان بن معید داری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ' جس کے ان کی احادیث کو جس شد میں عثان بن معید داری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ' در جس نے ان کی احادیث کو جس شد کیا وہ اس علم میں مفلس ہے اس لئے کہ سے بہانچوں ناور در روز گار جستیاں اصول وین ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں :

"شعبه، سفیان توری، امام مالک، صافاین زید، سفیان این عیدید رحمهم الله (D)

#### الشح الاسانيداحاديث مين مرتبه ومقام:

ائمنہ حدیث کی مذکورہ بالانضریحات ہے بخوبی معلوم ہوا کہ شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاراپنے رور کے چوٹی کے محدثین میں ہوتا ہے، ادراس پائے کے انمہ انطام کیس خال خال ہی گزرے ہیں۔

چونکہ موصوف اپنے وقت میں علوم حدیث کے مقتدا اور اس فین کے چتم و چراغ عظمت اور اس دور کے انمیہ اعلام بھی ان کی عظمت اور جلالت شان کو نہایت قابل قدر میجھتے تھے اس بناء پر ان کی بعض اسانید کو کبار محدثین اور نامور انکہ فن نے اصح الاسانید کے زمرے میں ذکر کیا ہے۔

خطیب بغداوی وحمه الله تعالی ''الکفایة '' میں وکیج بن الجرأح رحمه الله تعالیٰ کے جوالے سے شعبہ کے حسب ذیل سند کو بہت عمدہ اور صحت میں انکی معبار گا حامل قرار رئے ہیں: دیتے ہیں:

"قال وكيع: لا اعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا، شعبة عن عمزو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الاشعوى رضي

> (۱) فتح المغيث (۳۲۲/۳) \_ ﴿ (كَ هَرَ لَكُ لِكُ اللَّهِ اللَّهِ

ع المَوْرَوْرِيَالِيْدُورِ الْ

"قَالِ عَلَى بِنِ المديني سمعت بحيل بن سعيد يقول: ليس احد احب الى من شعبة ولا يعدله احد عندى، وكان اعلم

''علی بن المدیل کیتے ہیں کہ میں نے کی بن سعیدالفطائ کو پیفرماتے چوٹے سنا کہ جھے شعبہ ہے زیادہ کوئی پہند نہیں اور نہ میں کس کوان کا بمسر خیال کرتا ہوں ، وہ رجال کا زیادہ علم رکھتے ہیں <sup>\*\*</sup>

فن جرح وتعديل مين مرتبه ومقام:

شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس فن کے اولین رؤساء میں سے ہیں، رواق حدیث کی تحقیق ومبتح میں بڑے ماہر متھے، کمثر وبیشتر رجال حدیث پر کام کرنے والے با کمال اسمَقِن میں شار کئے جاتے ہیں۔ چنانچدا بو بکرین منجوبہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے منصب سیادت کو بيان كرت ووعرات بن:

"وهو اول من فتش بالعراق عن أمرالمحدثين، وجالب الضعفاء والمتروكين، وصار علما يقتدى به، وتبعه عليه بعده اهل العراق."(<sup>r)</sup>

"شعبة و يهنا يخص جن جنبول في عراق مين محدثين كے حالات كا بنظر غائز جائزہ لیا اور ضعفاء ومتر وکین ہے کنارہ بھی کی۔ (روابت نہیں لی) تووہ بلندیا پر مقتدا بن گئے، اس کے بعداہل عراق (اس فن میں) ان کے

علامه ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے اس فن میں شعبہ زحمہ اللہ تعالی کے متصب امامت کو دار شختین دی ہے، وہ فرماتے ہیں: شعبیہ امام، متقین، جبت، نکته چین اور بڑے

(١) كتاب الجرح والتعاليل (٣٦٩/٣)

(٦) تهذيب الكمال (١/٨ ٢٥٥)

كميا كه زهريٌّ كى طرح تنادهُ بهي حضرت انس رضي الله تعالى عندكي احاديث كو بتولي جائے ہیں اور قبارہ کے بختہ اور تو کی الضبط تلامذہ میں شعبہ ہیں تو گویا بیہ سند مندرجہ زیل طریقنه بر <sup>د</sup>وجا نیتگی <u>ـ</u>

كه شعبه كى رواييت قناده سے ہواوران كى روايت حضرت انس رضى الله نعالى عنبه ے جیسا کہ علامدائن جرا کی روش سے آشکارا ہوتا ہے۔(1)

فن رجال میں شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی امامت:

شعبة متن حديث كي طرح رجال كوبتكي خيب جانة ينه، اي وجد ع بعض اہل علم نے ان کواس فن کے مدونین میں شار کیا ہے، چنا ٹیج عبداللہ بن احمد استے والد م ماجدامام احمد بن عبل وهميها الله تعالى عند بيان كرت إن كه انهول في فرمايا:

"كان شعبة امة وحده في هذا الشان، يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيقة للرجال."(٣)

''شعبدًّا أن فن مين أيك فقيد المثال حيثيت كے حامل ہيں، يعني رجال کے (پر کھنے) اور حدیث کی بصیرت، اس بیں غور وخوش کرنے ، اور رجال کی حصان میں میں۔''

ای طرح امام احد بن صنیل نے ایک موقعہ پر فضل بن زیادر حمد اللہ تعالی ہے۔ قر ما یا که شعبهٔ دجال کی معرفت میں بڑی شان رکھنے میں اور احاد بیٹ بھی بہت س<u>ا</u>یقے اور ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔<sup>(m)</sup>

این ابی حاتم رحمه الله تعالی علی من المدین رحمه الله تعالی کے حوالے ہے لکھتے

سے اور بیالی ع

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي (ص٧٨)

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١/٨٥)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٨/ ٥٩)

انبول نے موصوف سے "مقدمہ مجھے مسلم" میں متعدورواۃ پر جرح نقل کی ہے۔مثلاً "شہر بن حوشب" کے بارے میں اپٹا اظہار خیال اس طرح فرماتے ہیں: "وقد لقيت شهرا فلم أعتد به." 🛈

'' کہ میری شہر بن حوشب سے ملاقات ہوئی ہے، بیس نے اس پر اعتماد

(واضح رہے کہ علامہ نو وی ارحمہ الله تعالی نے امام احمد بن عقبل اور یکی بن معین رجم الله بعالى ميشرين وشب كي توثيل فل يهي) (٢)

امام تر مذى رحمه الله تعالى كى نظر مين:

سيخين كي طرح المام تريدي رحمه الله تعالى بهي رواق خديث كي توثيق بالنسعيف يل شعبة كي أراء كولهلود مند يتين كرتے بين اور "كتاب العنل" بين جهال الم ترفدي رهمدالله تعالى في اليسائم كاسائح كراي وأكر ك بين جوا المعتقبون في الرحال " مين اور حن پر پورست كن كا مدار سهانو ان ائته اعلام مين شعبه رحمه اناته تعالى كو بھی فی کر کھیاہے جس سے ان کی سیادت وارامت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اس طرح حکیم ان جير الميرويرج جي ذکري ہے۔ (٣)

## الام ابن الي حاتم رازي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

قران رائع کے مشہور محدث وامام جرح وتعدیل این الی حام "ف اس أن ميں شعبه رحمه الله تعانی کی مهارت وحدُافت؛ رواة حدیث پر جرح وتعدیل اور تن اساء ز بردست نقاد ہیں۔موصوف وہ پہلے جنس میں جنہوں نے با قاعدہ طور پر این فن کی واغ بیل دالی، اور محققین کی ایک جماعت تیار کی، چنانجذنن رجال میں ان کے مشہور اركان يحيىٰ بن سعيد القطان اورعبدالرحل بن مهدى رحمهما الله تعالیٰ ہیں۔(۱)

امام بخاري رحمه الله تعالى كى نظر مين شعبة كالمقام:

شعبدر جمداللد تعالى اس فن كے ايكان عمرامام بين ان كى جلالت على اور رفعت شان كا اندازه اس بات سے انگایا جاسكتا ہے كەفن كے تكتد شناس امام بخارى رحمه الله تعالیٰ رواقِ حدیث کی توثیق و تضعیف میں شعبہ کے قول گوبطور جمت پیش کرتے ہیں۔ جِنائِيةِ" تادن مُ كبير" مِن عَلِيم بن جبير كي تضعيف مِن شعبه "عدالت استدلال كرتية بوے کریٹر ماتے ہیں:

"كان شعبة بتكلم فيه. "(٢)

""شعبد نے حکیم بن جبرے ہارے بین کام کیا ہے۔" اس طرح جیلہ بن محیم کوفی رحمداللہ تعالی کی تو ثاق کے لئے سفیان اور شعبہ رحمهما الله تعالی کی اراء بطور سند ذکر کئے ہیں۔ (۳)

اس کے غلاوہ متعدد مقامات بران کی آبراء ہے استدلال کیا ہے چواہل فن ہے

امام مسلم رحمه الله تعالى كي نظر مين:

المام مسلم رحمه الله تعالى في شعبه والناف كالبيثم ويراغ تسليم كيا ہے، چنانچه

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم (٢١/١) ٠

<sup>(</sup>۲) شرح النوري على صحيح مسلم (۱۲/۱)

<sup>(</sup>٣) كتاب العلل للترملي (٢/٥٧٢، ٢٣٩)

<sup>(</sup>١) سير اعارم النباره (١/١٥٦)

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكثير (١٦/١/٢)

<sup>(</sup>٣) العاريخ الكبير (٢/٢/١)

ت عظیم المرتبه ائد إعلام بل شار کیا ہے اور اینے دسالے "لا کو عن یعتمد قولہ فی البحوح والتعديل" مين امام اعظم ايوحنيف رحمه الله تعالى اوراهمش رحمه الله تعالى ك ساتھان کو بھی ذکر کیا ہے چنانچے وہ لکھتے ہیں!

"وانتقاد الرجال شعبة. "(ا) "شعبه نے رجال پر تقییر و جرح کی۔"

علامة سخاوي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

متاخرین میں سے علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی موسوف کو اس فن کے نامتور شہسواروں میں شار کیا ہے جن کورواج حدیث پر کاام کرنے کا ملک نامہ حاصل ہے اور اس فن کے ائمہ اعلام رجال کی تو ٹیل پاتضعیف کے باب میں ان کے اتوال وآ راء ے استدلال كرتے بين، چنانچدانهوں نے شعبه كو "الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" میں جلیل الفدر نابعین ائد جرح وتعدیل کے ساتھ شار کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

"ونظر في الرجال شعبة وكان متثبتا لايكاد يروى الاعن

''شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے رجال (رواۃ حدیث) برغور وخوص کیا، وہ (رجال کے معاملے میں) پختہ رائے رکھتے ہیں، صرف اُقتہ ہی سے اروايت كريتية بين-"

امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی سے شرف تلمذوروایت:

گزشته بیانات سے بخوبی واضح ہوا کہ شعبہ رحمہ اللہ تعالی اپنے دور کے لکتائے

رجال میں نا قدانہ بصیرت کو ندصرف تناہم کیا ہے بلکہ موضوف نے جن رواق حدیث کی تویش اِ تضعیف کی میں ان کی جھی ایک خاصی تعداد ذکر کی ہے جو حروف بھی کے اعتبار ے شعبہ کی توثیق یا نافدانہ کلام کے ساتھ حسب الترتیب مذاور ہیں اور یہی فی الحقیقت ان کی گہری بصیرت اور کمال فن کی چھے آئیندوارہے۔

ان رواۃ میں ہے'' داؤو بن الفرائیج رحمہ اللہ تعالیٰ' مجھی ہیں، جس کے بارے میں این الی حاتم نے میمی بن سعید القطال کے حوالے سے شعبہ سے قل کیا ہے کہ موصوف اس کی تضعیف کرتے تھے۔(۱)

ای طرح''یزیدین خمیر رجمه الله تعالیٰ' کی تو یُل فرمائی ہے، چنانچہ این الی حاتم''

"قال شعبة: وكان ثقة." (r)

" مشعبه قرمات مین کدیزیدین خمیر رحمه الله تعالی ثقه ہیں۔"

امام ابن عدى رحمه الله تعالى كي نظر مين:

ابن عدى رحمه الله تعالى في بحلى الل فن ين ان كي كرانفذر خدمات كوخوب مزاما ہے اور تابعین ائد جرح وتعدیل میں شعبہ کا اسم گرامی سرفہرست و کر کیا ہے اس پر مشتزاد کیدکر تقریبا باره صفحات پران کی زندگی کے متفرق حالات اور جرح وتعدیل میں ان کی مختلف آراء بهت عمره بیرائ شرب بیان کی ہیں۔ (۳)

علامه ذهبي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

بالغ النظر مؤرخ علامة شمل الدين وجي رجمه الله تعالى في موصوف كواس فن

 <sup>(</sup>١) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (١٧٥)

<sup>(</sup>٢) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص٦٦٠) وايضًا المتكلمون في الرجال مع اربع رسائل (ص٧٧) - ﴿ وَالْكِرِيَاكِالِ ﴾ -

<sup>(</sup>١) تقلمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل (ص ١٤١)

<sup>(</sup>٢) تقدمة الجرح والتعديل (ص٢٥١)

<sup>(</sup>٣) مقدمة الكامل لابن عدى (١/ ٨١ - ٩٣)

عليه وسلم أنه قال: أما أنا فلا آكل متكنًا. "(1)

"شعبه رحمه الله تعالى امام ابوهنيفه رحمه الله تعالى عندروايت كرتے جي -وہ حماد رحمد الله تعالى سے وہ ابراتيم رحمد الله تعالى سے وہ علقمه رحمد الله تعالى سے اور علقمہ رحمہ الله تعالى عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے كرة تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه بين تو فيك لكا كرنبيس

#### شعبدر حمد الله تعالى كامسلك:

ندكوره بالاتصريحات سے بالكل واضح طور يرمعلوم مواكد شعب رحمد الله تعالى امام أعظم رحمه الله تعالى كے تلافدہ ميں سے بين اسى طرح وہ غدميًا بھى حقى بين - چنانچيد مؤرخ اسلام علامه منس الدين وجي رحمه الله تعالى "ميزان الاعتدال" من رقطراز

"و كان شعبة رأيه رأى الكوفيين." (r)

«كه شعبه رحمه الله تعالى كوفى المذهب يقصه»

یجی بن معین رحمه الله تعالی نے خود امام صاحب رحمه الله تعالی کی زبان مبارک ے ان کی قابل فدر تحریف فعل کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

"سمعت أبا قطن يقول: كتب لى شعبة الى أبي حنيفة قال: فأتبِت أباحنيفة، فقال لي: كيف أبو بسطام؛ فقلت: بخير، فقال: نِعم خَشُو المصرهو. "(٣)

احناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل بين غدمات روز گار محدث اور فقید الفظیر امام جرح وقعد مل منتے، کین مزید برآ ں انہیں امام اعظم رحمه الله تعالى سے شرف تلمذ عاصل ہے ، اور بعض محدثین نے اس امر کی تصریح مجمی کی ہے، چنانچرابن بزار کروری رحمہ الله تعالی نے "مناقب الم اعظم" بيس ان كو المم صاحبؓ کے تلافدہ اہلِ واسط میں ٹارکیا ہے۔(۱)

علامد بوسف صالحي رحمدالله تعالى في "عقو دالمجمان" مين ان كوامام صاحب رحمالله تعالی سے روایت کرنے والوں کی فیرست میں ذکر کیا ہے۔(۲)

أى طرح امام خوارزي رحمه الله تعالى " جامع المسانية" مين اس حقيقت كو آ شكاراكرت بوع رقطرازين:

"يقول أضعف عبادالله وشعبة رحمه الله تعالىٰ مع أنه شيخ" شيوخ البخاري ومسلم، يروى عن الامام أبي حنيفة في هذه المسانيد."(۳)

"الله تعالى كا ناتوال بنده كبتائ كه شعبه رحمه الله تعالى اس كے بادجودك امام بخاری اور مسلم رجمها الله تعالی کے اکثر شیوخ کے بی بیں۔ وہ امام ابوصنيفدر حسالله تعالى عان مسائيدين روايت كرتے بيں-"

"جامع المانية" ميں شعبه رحمه الله تعالى كى سند سے منقول روايات ميں سے يهال صرف ايك روايت ذكركى جاتى بجوورج ويل ب:

"شعبة، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن غلقمة، عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) جامع المساتيد (٣٢٠ - ٣٢٠)

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال (١/٩٩٣)

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن معين (٢/٤٥٢) وتهذيب الكبال (٢/٨٥٣)

<sup>(</sup>١) المناقب للكردي (٢ / ٢ ٢٩)

<sup>(</sup>٢) عقود الجمان (ص١١٨)

<sup>(</sup>٣) جامع المساليد (٣/ ١٩٧١) -- इ स्टिल्याया

امام سفيان بن سعيد الثوري (التوني الاه)

نام ونسب:

شخ الاسلام، امام الحقاظ، سيّد العلماء العاملين العالمين ايوعبدالله سفيان بن سعيد بن سروق الثوري الكوفي، ..... آرمي ان كاسلسله نسب نزار بن مُعد بن عدنان بَتك

ولادت:

موصوف كي ولادت باسعادت كوفديش ايم في كورو كي -(1)

(١) موصوف كا تذكره درج ويل كمّا بول بين ملاحظه فرمايية:

الطيقات الكيرى لابن سعد (٢٧١/٦)

👌 تاريخ يحي بن معين (۲۱۱/۲)

التاريخ الكبير للامام البخاري (٩٢/٢/٢)

الماريح المحيير فراهم المحارب

المعارف لابن قيبة (ص٢١٧)

الريخ الثقات للعجلي (ص ٢٢٠)

التقات لابن حبان (1/٦) التقات لابن حبان (1/٦)

أي كتاب مشاهير غلماء إلامصار لابن خيان (ص ٦٩)

💠 رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢٢٩/١)

ا تهذیب الکمال للمزی (۳۵۳/۷)

﴿ اكمال تهذيب الكمال للمغلطاتي (٣٨٧/٥)

الله النبلاء للذهبي (٢٢٩/٧)

المراط الله المراط الله المراط المرام (٢٠٣/١)

ئەلىپ التھلىب لابن حجر (٤/٩٩)

\* تقريب التهذيب لابن حجر (۱/۱۲)

المحقات الحفاظ للسيوطي (ص٩٥)

"میں نے ابوقطن رحمہ اللہ تعالی کو بیے فرماتے ہوئے سنا کہ یکھے شعبہ رحمہ اللہ تعالی نے اہام ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف ( دولا) لکھ کر دیا ہ ابوقطن کا بیال ہے کہ بیس امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ججھ سے دعیت کی خیریت بوچھی ۔ تو میں نے کہا کہ شعبہ شیر انہوں نے ججھ سے دعیت کی خیریت بوچھی ۔ تو میں نے کہا کہ شعبہ خیریت سے ہیں۔ پھراس کے بعد امام صاحب فرمانے گئے کہ وہ تو شیر فیر میت سے ہیں۔ پھراس کے بعد امام صاحب فرمانے گئے کہ وہ تو شیر بھرہ کے بہت ہی بھاری بھرکم محدث ہیں۔ "



ا بن شاصين رحمه الله تعالى في "كتاب الثقات" مين" امبر المؤنين في الحديث" سے لقب ہے ان کو ماد کیا ہے۔<sup>(1)</sup>

ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اعلیٰ اور قابل رشک اوصاف وخسائل کے جان منطقة بين \_(r)

خطیب بغدادی رحمہ الله تعالی نے انہیں ان ائر اعلام کی صف میں جگہ دی ہے جن کی توشیق وتعدیل کی جاجت تہیں۔ چنانچے علامہ نیسف مزی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے عوالے <u>س</u>ر آطراز ہیں:

"كَانَ امامًا من أَنْمَةَ المسلمين، وعُلما من أعلام اللهين، مجمعاعلي أمانته بحيث يستغنى عن تزكية مع الإتقان والحفظ، والمعوفة والضبط، والورع والزهد." (٣) "سفیان توری رحمه الله تعالی مسلمانوں کے مقتدا ہیں، وین کی نشانی ہیں، ان کی امانت پراجماع ہے، (اس دجہ ہے) دوئر کیہ سے مستغنی ہیں۔وہ (این) پختلی، حفظ، معرفت، صبط، پرجیز گاری اور دنیاے بے رغبتی جیسے

اوصاف میں اقباری شان کے حال تھے۔" امام نسائی رحمہ اِللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موصوف مرجع خلائق اور علم کے چٹم و چراغ میں اس بناء پر وہ تز کئیہ ہے مبراء اور منتعنی ہیں۔ (٣)

علوم حديث مل منصب امامت:

علوم حدیث میں موصوف اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ حدیث میں شار ہوتے

(٣) كتاب ألثقات لابن جان(١/٦/٤٠٤)

(١٠١/٤) تهليب التهليب (١٠١/٤)

موصوف نے کیر شیورج سے استفادہ کیا، علامہ پوسف مزی رحمہ اللہ تعالی نے پارتی صفحات برصرف ان کے شیورخ کو ذکر کیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی کی تصری کے مطابق ایک ہرادتک ان کی تعداد میں ہے۔جن میں ہے معدودے مدید

ابراهيم بن عُقيه، الوب ختياني، جبلة بن حيم، والد ماجد سعيد بن مسروق تؤرى، عبدالله بن دينار، عطاء بن السائب،علقمة بن مرشد،على بن الاقهر،محارب بن ونار اور ہشام بن عروہ وغیرہ ہیں، رحمہم اللہ تعالی ۔

#### مشهور تلامده

روابیت کرنے والے تلافدہ میں سے جزیر بن عبدالحمید،حفص بن غیاث،سفیان بن عيبية، فضيل بن عياض، امام ما لك بن انس، ابوداؤد طيالس، عبدالله بن مبارك، عبدالرجمٰن بن مهدی، و کیع بن الجراح اور یکیٰ بن سعید القطان وغیره میں، رحمهم اللہ

#### موصوف كي توثيق وعدالت:

ابن سعدر حمد الله تعالى موضوف كى توثيق كرت بوئ فرمات بين كه: سفیان تُوری رحمه الله تعالیٰ ثقة ، مأ مون ، عابداورتوی الضبط بین\_(۱) مجلی رحمہ اللہ تعالی نے ان کی قابل ذکر تعرفیف کی ہے اور نامورا عکہ نقات میں ان کوشار کیا ہے۔(۲)

(١) الطبقات لابن سعد (١/ ٢٧١)

(٢) تاريخ الثقات للعجلي (ص ٢٠)

- ﴿ الْكِنْ وَكِنْ لِيَهِ الْمُؤْمِّ لِيهِ الْمُؤْمِّ لِيَهِ الْمُؤْمِّ لِيَهِ الْمُؤْمِّ لِيَهِ الْمُؤْمِّ لِيهِ الْمُؤْمِّ لِيهِ الْمُؤْمِّ لِيهِ الْمُؤْمِّ لِيهِ الْمُؤْمِّ لِيهِ اللّهِ فِي الْمُؤْمِّ لِيهِ الْمُؤْمِّ لِيهِ اللّهِ فِي الْمُؤْمِّ لِيهِ اللّهِ فَي الْمُؤْمِّ لِيهِ اللّهِ فِي اللّهِ لِيمُ لِيهِ لِللّهِ لِيمُ لِيهِ اللّهِ لِيمُ لِيمُ لِللّهِ لِيمُ لِيمُ لِللّهِ لِيمُ لِيمُ لِللّهِ لِيمُ لِ

(١) تاريخ اسماء الثقات (ص ٤ ٩٥)

(٣) تهليب الكمال (٣) ٣٦٢/٧)

الترور بالمالية

مهدی رحمه الله تعالی مجی ان کوفن حدیث می سب سے زیادہ معرفت حدیث سے آراستهٔ مجھتے تھے (۱)

ابوزرعة رحمه الله تعالى فرمات بين كه مفيان رحمه الله تعالى سند اورمقن حديث مِن شعبه رحمہ الله تعالیٰ ہے زیادہ حافظ تھے۔ <sup>(۲)</sup>خود شعبیہ کو بھی اس بات گا اعتراف تفاجیما کدوکٹے رحمہاللہ تعالیٰ نے ان سے حل کیا ہے۔<sup>(۳)</sup>

اور خرجی رحمہ اللہ تعالی تو یہاں تک کہتے ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی ميرث کونين ديکھا۔ ۱۰(۲۲)

علامہ وجی رحمہ اللہ تعالی صالح بن محد رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے ان کی محد ثانه شأن يرروشني ذالت موس ارقام فرمات مين

"قال صالح بن محمد: سفيان ليس يتقلمه عندى أحد، وهوأحفظ وأكثر حديثًا من مالك، ولكن كان مالك ينتقى الرجال، وسفيان أحفظ من شعبة وأكثر حديثا، يبلغ حديثه ثلاثين الفًا، وشعبةنحو عشرة آلاف. "(٥)

"صالح بن محد رحمه الله تعالى كابيان ہے كه ميرے نزديك كوئى سفيان رحمد الله تعالى سے بالاتر تمين به وہ حفظ اور كثرت مديث ين امام ما لك رحمه الله تعالى سے بردھ كر ہيں، بال امام ما لك رحمه الله تعالى رجال کی حیمان بین میں فائق جیں، سفیان رحمہ اللہ تعالی شعبہ رحمہ اللہ تعالی ے بھی حفظ حدیث اور کش بروایات میں بالاتر میں، ان کی مرویات

• ۱۲ ا احناف حفاظ حدیث کی فن جزرج و تعدیل میں خدمات ہیں اس میدان میں ان کے مساعی جیلہ اہل علم ہے تحقی نہیں بلکہ وہ اپنے دور کے مقترا سمجھے جاتے تھے، چنانچے علامہ یوسف مزئ سفیان بن عمیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے رقطر اوسیں:

"أصحاب الحديث ثلاثة: إبن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، و الثوري في زمانه. (١)

"شفیان بن عیدندر مندالله تعالی کابیان ہے که (ده) محدثین (جوبرے شان کے مالک ہیں) تین ہیں۔ ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ہفتی رحمہ اللہ تعالیٰ اینے زمانے میں ،سفیان توری رحمہ اللہ تعالی این زمانے میں "

ای وجہ ہے محدثین کی ایک جماعت ان کوامیر الموثین فی الحدیث کہتی تھی جن میں شعبہ سفیان بن عیبینہ ابوعاصم النبیل اور یکی بن معین رحم اللہ تعالی کے نام قابل ذکر ہیں۔(+)

اسی طرح ان کے ماس حدیث کا ایک براؤ خیرہ تھا جس کی بدواست ان کے احادیث سے بے شارطلق فیضیاب مولی، چنانچدان کے تلمیدرشید اتجعی رحمداللد تعالی فرمات بين:

"سمعت من الثوري ثلاثين ألف حديث." (٣)

'' میں نے مفیان توری رحمہ اللہ تعالیٰ ہے تمیں ہزار احادیث کی ساع كاشرف عاصل كيابه"

مگر كثرت روايات كے باوجود معرفت حديث اور منبطِ الفاظ كا بيه عالم تها كه ابن

- الارتبالية

 <sup>(</sup>١) سير اعتلام النبلاء (٢٤٨/٧)

<sup>(</sup>٢) سير اغلام النبلاء (٧٠/٧)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٣٠/٧)

<sup>(</sup>٤) صير اعلام النبلاء (٧/٥٥٧)

<sup>(</sup>٥) سير اعلام النبلاء (٢٧١/٧) وتهذيب التهذيب (١٠٢/٤)

<sup>(1)</sup> تهذيب الكمال (٢/ ٣٦١)

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٧/ ، ٣٩)

<sup>(</sup>٣) سير اعلام النبلاء (٧/٧٤)

ایک ضروری وضاحت:

یہاں ہامریمی قابل غور ہے کہ سفیان توری رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر محدثین کا بیہ کارنا مداین کتب میں جمع حدیث تک محدود ہے، کیونکہ مدوین حدیث کا کام توخلافت عمرین عبدالعزیز رحسالله تعالی میں جوچکا تھا جس کے مدة ب اول امام زہری رحمه الله بقعالی یا شعبی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔(۱) پھر عذا مہ ابن حجر کی تصرح کے مطابق جمع ہے مراد احادیث کومختلف ابواب بر مرتب کرنا ہے، کیونکہ جمع حدیث کی خدمت امام تعنی کو فی رحمه الله تعالى امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ك تَتْخ في انجام دى تَقَى (٢٠) اور محقق العصر مولا ناعبد الرشيد نعماني رحمه الله تعالى نے بھي اس كورائح قرار ديا ہے، بھروہ اس موضوع كومزيد وسعت دية موئ لكحة بيل كه

"امام اعظم رحمد الله تعالى في احاديث احكام من عصي اورمعمول به روایات کا انتخاب فرما کرایک مستقل تصنیف میں ان کو ابواب فغہیہ پر مرتب كميا جس كا نام "كمّاب الاثار" ب، اور بيه احاديث محجد كي قديم ترین تالیف ہے جودوسری صدی کے زلع ٹائی میں مرتب ہوئی ، تاہم اس ے قبل امام معنی رحمہ الله تعالی کی جمع حدیث صرف چند ابواب پر مشتمل تھی، چنانچدامام اعظم رحمداللد تعالی نے اس کام کو پوری خوش اسلوبی کے ساتھ عمل تک پہنچایا۔"<sup>(۳)</sup>

نامورمحدتین میں شار:

علامه بناوى رحمه الله تعالى عثال من سعيد دارى رحمه الله تعالى كے حوالے معتجرير

(١) تدريب الراوي (ص ٨٧)، ابن ماجه اور علم حديث (ص ١٥٨)

(٢) تدريب الراوى (ص ٨٢)

(٣) ابن ماجه اور علم حديث (ص١٥٨، ١٥٩)

تبین ہزار تک بہنچی ہیں، جبکہ شعبہ رحمہ الله تعالیٰ کی احادیث آخریبا دس 

اعجاب محابح ستة موصوف يروايت كرتے ہيں۔(١) اى المرح على مددى رحمه الله تعالى في ووقع كرة الحفاظ من جليل القدر حفاظ

محدثین عظام کی فہرست میں بھی ان کوشار کیا ہے۔ (۳)

بح اور تبویب حدیث کا کارنامه:

مفیان توری رحمہ اللہ تعالی کو جہاں حدیث میں ایک بلند وبالا مرتبہ حاصل ہے كمايين دور كے ائمه اور مقتدا بھى ان سے استفادہ كرتے رہے، تو اى طرح وہاں ان کے ویگر کارنا ہے بھی قابل ذکر ہیں اور شصرف قابل ذکر بلکد ائد صدیث ان کی كاوشول كو بهت لائق محسين اور قابل ستائش سيحصة بين \_ چنانچه علامه سيوطي رحمه الله تعالی نے جہال مخلف بلاد اسلامیہ کے ان نامور جلیل القدر ائمہ حدیث کے اس عظیم النتان خدمت كوذكر كياب كم جنهول في البية بلادين جمع اور تبويب حديث كا آغاز کیا، جس کی بدولت ذخیرہ حدیث ایک مرتب شکل میں مجفوظ ہوا، تو محدثین کے اس طائنے میں انہوں نے سفیان توری رحمداللہ تعالی کا نام بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے کوف میں اس مبارک کارنامے کے لئے اپنی خدمات پیش کیس اور جمع حدیث کی سعادت عظمیٰ ہے مشرف ہوئے۔ (۳)

الحاطرح عديث مين ان كي أيك كتاب بهي مشبور هي جو" جامع سفيان تورك" کنام ہے یادی جاتی ہے۔(م)

س ﴿ الْاَوْرَ لِيَالِيْلِ ق

(\$) تلويب الراوى (ص ٩٩)، مناقب الامام الاعظم للكودى (١٨٢/٢)

<sup>(</sup>١) تهليب الكمال (٧) ٣٥٣)

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (١/٣٠٢)

<sup>(</sup>٣) تلريب الراوي (ص ١ ٨)

فرماتے ہیں:

"يَقَالَ مِن لَم يَجْمِعُ حَدَيْثُ هُؤُلَاءُ الْخَمَسَةُ فَهُومُقُلُسُ فَي الحديث: التوري، وشعبة، ومالك، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وهم أصول الدين."(١)

" كہاجاتا ہے كہ جنبول نے ان يائ ائمہ حديث كے مرويات كوجع شاكيا تو وہ حدیث میں مفلس ہے۔ وہ سفیان توری، شعبہ، امام مالک، حمادین زیدہ سفیان بن عیبینہ رحمیم اللہ تعالی ہیں۔اور وہ (سب) دین کے اصول 🖟 میں ۔' (لیعنی ان کی احادیث اصول دین ہیں۔)

## اصح الاسانيد ميس سفيان توري رحمه الله تعالى كامرتبه:

علوم حديث مين موصوف كي جلالت شان كا اندازه اس امرے بخو في لكايا جاسکتا ہے کہ نامزو ائٹہ حدیث اور مقتدائے امت ان کی سند سے منقول مرویات کو اصح الاسانيد كے زمرے ميں واخل كرتے ہيں جو بلاشبان كى امتيازى شان كوجلاء

چنانچدان اسانید میں سے موصوف کی درج ذیل سند کوعبدالله بن مبارک، عجلی اورنسائی رحمهم اللہ تعالی نے سب سے دائے اور عمدہ قرار دیا ہے۔

''مفیان توری رحمه الله تعالی جب منصورے روایت کریں، وہ ابراہیم بخی رحمہ الله تعالى سے وہ عاقمه رحمه الله تعالى سے اور عاقمه رحمه الله تعالى عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندسيه "(٢)

اس سند کے بارے میں عبراللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مذکورہ

(١) فتح المغيث (١/٣ ٣٣)

(۲) تدریب الراوی (ص۷۷)

- ﴿ أَوْ الْرَابِيلِيلِ ﴾

اورخطیب بغدادی رحمدالله تعالی نے عبدالله بن مبارک رحمدالله تعالی کے حوالے سے اس سند براجهاع مجھی نقل کیا ہے۔() امام حاتم رحمداللہ تعالی نے ندکورہ سند کوعبداللہ ین مسعود رضی الله تعالیٰ عند کی اصح الاسانید میں ہے قرار دیا ہے۔<sup>(۲)</sup> اس کی مزید تعصیل عبداللہ بن میادک رحمداللہ تعالی کے تذکرہ میں آ ہے گی۔ علامه سيوطي رحمه الله تعالى في " تدريب الراوي " تبس امام احد بن طبيل رحمه الله

سندے حدیث کا ساع ایسا ہے جیسا کے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے من لیا ہو۔

ا مناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل بين خدمات

نغالی کے حوالے سے سفیان ٹوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور سند کو اضح قرار ویا ہے،

"عن أحمد بن حنبل: ليس بالكوفة أصح من هذا الاستاد يحيي بن سعيد القطان، عن سفيان التورى، عن سليمان التيمي، عن الحارث بن سويد، عن على رضى الله تعالى عنه. "(") "امام احد بن صبل رحمه الله تعالى مع منقول هي كدامانيد كوفديس ميسند سب سے بالاتر ہے۔ یکی بن سعید القطان رحمد الله تعالی (جب) سفیان توری رحمہ اللہ تعالی ہے (روایت کریں) وہ سلیمان تھی رحمہ اللہ تعالی ے، وہ حارث بن سویدرجمہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہٰ تعالیٰ

فقه میں مرتبہومقام:

حديث كى طرح فقديس بحى موصوف كالميك قابل ذكر چرجار باسيم اس بناءير ائمَه اعلام کی ایک جماعت ان کے تفقہ اور فقہی بصیرت پر شاھد رہی ہے۔ اور ائمَہ

(١) الكفاية في علم الرواية (ص٣٩٨)

(٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٣٠١)

(١) تاريب الراوي (ص٧٩)

دية تضاور زيرومدالله تعالى ان كمطابق فيصله كرتے تھے" الوحاتم رازي رهمه الله تعالى بهي سفيان توري رحمه الله تعالى كوفقيه، امام، حافظ اور زاھد تشکیم کرتے ہیں۔ 🗨

ابن حبان رحمه الله تعالى ان كے نفقه كوان الفاظ ميں بيان كرتے ہيں: "و كان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وحفظا وإتقانا."(٢) ''سفیان نؤری رحمه الله تعالی فتهه، پر بهیزگاری، حفظ اور قوت صبط میں البیغ دور کے سرتاجول میں سے ہیں۔''

فن جرح وتعديل اور رجال بر كلام كرنے بيس موصوف كي امامت:

جرح وتعديل ميں بھي مفيان توري رحمه الله تعالى كارت مسلم رہا ہے اور ائمه عدیب رُواۃ کی تو بیش وضعیف میں ان کے اتوال وا راء پر اعماد کرتے ہیں، کیونک انہیں رجال کی بوری معرفت حاصل بھی جیسا کے علامہ ؤ بی بیجی بن سعید رحمہ اللہ تعالی

"سفيان أثبت من شعبة، وأعلم بالرجال." (٣) " كرشفيان رحمه الله تعالى شعبه رحمه الله تعالى سے زيادہ کي جيں اور رجال کی خوب معرفت حاصل ہے۔''

تواس بناء پراصحاب فن ان كوائم جرح وتعديل بين شاركر ي بين-

جرح وتعديل ميس موصوف امام بخاري كي نظر ميس:

امام بخاري رحمه الله تعالى سفيان تؤري رحمه الله نعالي كواس فن كاحيثم وجراغ

حدیث نے جاہیا کتب رجال میں حدیث کے ساتھ ان کی فقہی بصیرت پر روشنی ڈالی ہے، چناشچہ علامہ بوسف مزریؓ کیجی بن معین ؓ سے ناقل ہیں:

"هو لايقدم على سفيان في زمانه أحدًا في الفقه والمحديث ِ والزهدوكل شئ."<sup>(1)</sup>

و کہ بیجی بن معین رحمہ اللہ تعالی سفیان توری رحمہ اللہ تعالی پر ان کے دور میں کمی کو بھی فقہ، حدیث، زهد اور بہت ساری (باتوں) میں ترجیح تہیں

عبدالله بن واوورهماالله تعالى كابيان بكريس في سفيان تورى رحمالله تعالى ے بردھ کر کوئی فقیہ بیس دیکھا۔ <sup>(۲)</sup>

اور زائدہ بن قدامہ رحمہ اللہ تعالی بھی اس امر کا اعتراف کرتے ہیں، چنانچے علامہ ومِي الكيمة بين:

"قال زائده: كان سفيان أفقه الناس." (٣)

" زائدہ رحمہ اللہ تعالی کابیان ہے کہ سفیان توری رحمہ اللہ تعالی توگول ہیں سب ہے بڑے فقیہ ہیں۔"

ابن الى حاتم رحمد الله تعالى في لكها ب كم مفيان الثوري جب "رب " يل تصفر وہاں کے قاضی زبیر بن عدی رحمہ اللہ تعالی ان سے قضاء کے بچھ مسکنے ہو چھتے رہے: "ويفتيه الثوري، ويقضي به الزبير ."<sup>(٣)</sup>

"تو مفیان توری رحمه الله تعالی (ان مسائل کے بازے میں) ان کوفتوی

—< *ভূমিনু* হিন্দু ≥—

و وَالرَّالِيَالِيِّرَةِ ﴾

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء (٧/ ، ٢٧)

<sup>(</sup>٢) ثقات ابن حبان (٢/٦ ، ٤)

<sup>(</sup>۴) سبر اعازم النبلاء (۱/۹۳۹) .

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (٢٦١/٧)

<sup>(</sup>٢) تهليب الكمّال (٣٦٢/٧)

<sup>(</sup>٣) سير اعلام النبلاء (٢٧٠/٧)

 <sup>(</sup>٤) كتاب الجرح والتعديل للرازى (٢٢/٢)

لزين وتضعيف مين موصوف كي آراء عاستدالال كماسي أور وسمتاب العلل "مين كي رادبول بران سے جرح تقل کی ہے۔مثلاً "مجد بن السائب الكابق" كے بارے ميں الم مرتدي رحمه الله تعالى موصوف مي تفل كرتي بوسدة رقسطرازين

"اتقوا الكلبي، فقيل له: فإلك تروى عنه، قال: أنا اعرف صدقه من كذبه."(١)

كركلبي عاية آپ كو بجاؤ، چنانجدان سے بوچيا كيا كدآب جوان ے روایت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے صدق وگذب

المام ابن الى حاتم رحمه الله تعالى كى نظر ينن:

ابن ابی حاتم رحمدالله تعالی فے سفیان توری رحمدالله تعالی کوفن شناس امام مانا ہے اور ان کی محدثانہ شان اور فقهی بصیرت کو بھی خوب بیان کیا ہے۔ چونکہ موصوف بیک وقت ان علوم میں منصب امامت پر فائز یفیے، اس بناء برائر فن نے ان کو جلیل القدر امام جرح وتعديل اور ناوره روز گار محدث السليم كيا ہے، اور صف اقل كے محدثين عظام اور رُواقِ حديث برناقد انذ كام كرف والے الى بصيرت كے طبقه يك ال كى قابل قدر خد مات کونہایت خوش اسلوبی نے بیان کی ہیں۔ اس طرح سفیان توری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جن رُواۃ پر کلام کیا ہے ان میں ۔ بعض کی انہوں نے توثیق کی ين اور بكي مجروهن إل-

چنانچہ بجروعین میں ہے آیک علی بن رسید ہمی ہے، جن کی طرف انہوں نے کمزوری اورضعف کی نسبت گی ہے۔(۲)

تا ہم غیر بحروطین بیل "موی بن ابی عائشہ رحمہ الله تعالیٰ کے بارے میں ان

(١) كتاب العلل للترمذي (٢٣٦/٢)

(٢) تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل (ص٥٧)

مانت اور انبول نے " تاریخ کبیر" کے متعدد مقامات پر روات کی جھان بین اس ان کی رائے کوبطورسند بیش کیا ہے، جس سے بدا تدازہ ہوتا ہے کہ جرح وتعدیل کے باب میں وہ سفیان توری رحمہ اللہ تعالی کوئس قدر نگاءِ عظمت سے و مجھتے ہیں، چنانچہ امام بخاری رحمہ الله تعالی "ورین الی فاخته" کے بارے میں ان کی رائے تقل کرتے

"قال سفيان الثورى: كان ثوير من أركان الكذب." (١) ''سفیان توری فرماتے ہیں کرتو رہن ابی فاختہ جھوٹ کی جڑے۔'' اس طرح ایک دوسری جگه میں امام بخاری رحمه الله تعالی في بجليد بن تحيم رحمه الله تعالیٰ کی توش کے بارے میں ان کی رائے سے استدال کیا ہے۔(۲)

امام مسلم رحمه الله تعالى كى نظر ميس:

امام مسلم رحمد الله تعالى بھى موصوف كوفن جرح وتعديل كے رؤساء اور بلندياييد ائرُ۔اعلام میں شارکرتے ہیں،اور''مقدمہ سی مسلم'' کے کئی راوبوں پرموصوف کی آ را ہوکو الطورسند چیش کیا ہے۔جیسا کو عیسی بن اولس رحمداللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری ہے" سعید بن مصلوب" کے بارے میں پوچھا:

"فأخيرلي انه كذاب."<sup>(س)</sup>

"" تو سفیان توری رحمه الله تعالی نے جھے بتلایا کہ وہ براجھوٹاہیے"

امام تر ندى رحمه الله تعالى كى نظر مين:

تشخین رحمه الله تعالی کی طرح امام تریزی رحمه الله تعالی نے بھی رواۃ حدیث کی

(١) التاريخ الكبير (١/٢/٢)

(۲) التاريخ الكبير (۱/۲/۹ ۲۹)

(٣) مقدمة صحيح مسلم (١٣/١)

-e 124559 >--

ہمنقول ہے:

"كان سفيان الثورى يحسن الثناعلى موسى بن ابي عائشة إلا)
"كسفيان تورى بحمد الله تعالى موكى بن ابى عائشة كى عده مدح مرائى بيان كرتے مقط"

#### امام ابن عدى رحمه الله تعالى كى نظر مين:

قرب رابع کے نامور محدث ناقد ابن عدی رحمہ اللہ تعالی نے بھی ان کی جملہ علمی اوصاف نہایت عمدہ پیرائے بیس بیان کے بیس اور رجال پر ان سے منقول ناقد انہ کلام کواکیک مستقل عنوان کے تحت ذکر کیا ہے، چنانچہ وہ رقم طراز ہیں:

"قال سفيان الثورى: لما استعمل الرواة الكلب، استعملنا لهم التاريخ."(٢)

''سفیان توری رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ جب رُواقِ (حدیث) نے جمعوث بولنا شروع کیا تو ہمیں بھی ان کی (چھان بین) کے لئے تاریخ حصوث بولنا شروع کیا تو ہمیں بھی ان کی (چھان بین) کے لئے تاریخ سے کام لینا پڑا۔''

#### علامه ذهبي رحمه الله تعالي كي نظر مين:

بالغ النظر مورخ علامه شمس الدين ذهبي رحمه الله تغالى في ان كو مذكوره منصب كا حال امام بشليم كيا ب اور اپن رسال "فكو من يعتمد قوله في المجوح والتعديل" من من بلغ المراد و التعديل" من طقد اولى ك ائه جرح وتعديل اور زوات حديث كا بغور جائزه لين والتعديل" من طبقه اولى ك ائه جرح وتعديل اور زوات حديث كا بغور جائزه لين والتعديل"

(١) تقدّمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل (ص ٨٢)

(٢) مقدمة الكامل (١/٩٧)

(٢) ذكر من يعنما قوله في الجرح والتعايل (ص ١٧٦). - ح السُّر السُّر الدُراك ﴾

علامه سخاوي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

متاخرین میں سے علامہ خادی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی متقدمین کی روش پر قائم ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی سفیان توری رحمہ اللہ تعالیٰ کوام م جرح وتعدیل اور زبروست ماہر فقاد مانا ہے، اس پر مشزاوریہ کہ موصوف نے الاعلان بالتو بینخ لمن ذم التاریخ" میں سفیان توری رحمہ اللہ تعالیٰ کو عہد تا بعین کے جلیل القدر ائمہ ناقدین امام الوحنیف میں سفیان توری رحمہ اللہ تعالیٰ کو عہد تا بعین کے جلیل القدر ائمہ ناقدین امام الوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے طبقہ میں شار کراہے۔ (۱)

## امام الوحنيف رحمه الله تعالى يصرف بلمذاور روايت:

موصوف کی جلالت شان ائمہ حدیث کی تصریحات ہے بخوبی واضح ہوئی کہ وہ ا اپنے زمانے کے مگانہ روزگارمحدث اور نامور نقیہ ہتے، ای طرح دوسرے اوصاف وخصائل میں بھی قابل ذکر شہرہ رہا۔ تاہم اس کے باوجود اہل علم کی ایک جماعت امام صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے ان کے تلمذکی تقریح کرچکی ہے۔ چنانچہ ابن بزار کردر ک رحمہ اللہ تعالی کا بھتے ہیں:

"سفیان بن سعید الثوری الکوفی روی عنه مصرحا و مکنیا"(۲)
"سفیان بن سعید توری کوفی رحمه الله تعالی امام صاحب رحمه الله تعالی ست
صراحهٔ اور کنایهٔ روایت کرتے جی -"

ای طرح صاحب'' عقودالجمان' نے بھی اس امری تصریح کی ہے۔'' امام خوارزی رحمہ اللہ تعالی نے'' جامع المسانید'' میں امام صاحبؓ ہے ان کے

(١) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١٦٣)

(٢) مناقب للكردي (٢/١٠/٢)

(٣) عقود الجمال (ص ١١٥)

٠ ح المَّوْرَة لِبَالِيَّة لِهِ ے تلمذ بالکل تمایاں ہے، ای طرح فقہ میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے تبعین میں شار ہوتے ہیں۔ چنانچہ علامہ این عبدالبررحمہ اللہ تعالی امام ابو لیسف رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں:

"قال أبو يوسف: سفيان الثورى أكثر متابعة لأبى حنيفة منى."(١).

"الهام قاضی ابو بوسف کا بیان ہے کہ مفیان توری رحمہ اللہ تعالی جھ ہے زیادہ امام ابوصلیفہ رحمہ اللہ تعالی کی اتباع کرتے ہیں۔"

امام زفر رحمہ اللہ تعالی نے موصوف کی کتاب 'جامع سفیان التوری ' کے بارے میں اپنا اظہار خیال اس طرح فرمایا:

"لما قدم زفر البصرة نقل اليه جامع سفيان فقال: هذا كالامنا ينسب الى غيرنا."(٢)

'' جب الم زفر رحد الله تعالى بصره تشريف لائے تو ان كے سامنے جائے سفيان ثورى لائى گئى تو آپ نے (وكيم كر) فرمايا كديد جارا كلام غيروں فيان كررہے ہيں۔''

"جامع سفیان توری" کے بارے میں امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ان کے فقہی مسائل ہے متعلق ہے، امام سفیان توری اور امام اعظم حمیما اللہ تعالیٰ دونوں کوفہ کے رہنے والے تھے، چنانچہ فقہ میں بھی عمو آ دونوں کا نہ جب ایک رہا ہے اور اس سے قبل امام ابو بوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح بھی گزر چکی کہ وہ جھ سے بھی زیادہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی متابعت کرتے ہیں۔ اگر چہ وہ خووجہ تدمطلق تھے جیسا کہ امام ابو بوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کو بھی ہے رونیہ حاصل تھا، لیکن چوکھ ان حضرات کو ابو بوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کو بھی ہے رونیہ حاصل تھا، لیکن چوکھ ان حضرات کو

(أ) الانتفاء في فضائلُ الائمة الثلاثة الفقهاء (ص١٩٨) (٢) مناقب الامام الاعظم للكردى (١٨٢/٢) تلمذبرروشی والی ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ جہال سفیان "اخبر الا الحققة" یا "بعض اصبحابنا" کہتے ہیں تو وہاں امام اعظم رحمہ الله تعالی مراد ہوئے ہیں۔ (۱) "جا بھے المسانید" کے متعدد ابواب میں ان ہے کی مرویات متقول ہیں یہاں صرف مندرجہ ذیل روایت و کر کی جاتی ہے:

"سفيان الثورى، عن أبى حنيفة، عن ألهيشم وربيعة، عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهوإبن ثلاث وستين، وقبض أبوبكر وهوإبن ثلاث وستين، وقبض عمروهوإبن ثلاث وستين. "(٢)

''سفیان توری دهمهٔ الله تعالی امام ابوصنیفه دهمهٔ الله تعالی سے دوایت کرتے ہیں وہ بیٹم اور دبیعة رخمها الله تعالی سے (اور بیه دونوں) الس بن مالک رضی اللهٔ تعالی عند سے که آنخصرت صلی الله علیه وسلم تربیسی سال کی عمر بیس رحلت فرما گئے، حضرت ابو بکر دضی الله تعالی عنه بیس دخیا سے انتقال فرما گئے۔ (ای طرح) حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ (ای طرح) حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ (ای طرح) حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ "

فا كرة: يبال بيامر بهى ملحوظ خاطررب كدندگوره روايت امام ابوعنيف رحمه الله تعالى كى شائيات ميس سے ہے۔ جنانچه بيتم وربيعة رحم ما الله تعالى دونوں تابعی بيں اور حضرت انس بن ما لك رَضِي الله تعالى عنه مشہور صحابی رسول صلى الله عليه وسلم بيں۔

#### نىفيان تۇرى رحمەللانغالى كامسلك:

مذكوره بالانضر يحات مص سفيان تؤرى رحمه الله تعالى كاامام صاحب رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>١) جامع المسانيد (٢/ ٢٨) ع)

<sup>(</sup>٢) جامع المسائيد (١/٢٤/١)

موصوف کا اپنی "جامع" میں علی بن مسهر سے استفادہ:

صاحب" مقدمة كتاب التعليم" مولا نامسعود بن هيبة سندهي رحمه الله تعالى لكصنا ہیں کہ سفیان توری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ''جامع'' کی تصنیف میں بھی زیادہ تران ہی ے مدولی ہے، چنانچہ وہ امام بزید بن ہارون رحمہ الله تعالی کے حوالے سے رقسطراز

"كان سفيان ياخذ الفقه عن على بن مسهرمن قول أبي حنيفة، وأنَّه استعان به وبمذاكرته على كتابه هذا الذي سمَّاه

"مفيان تؤري رحمه الله تعالى ، الم ابوحنيفه رحمه الله تعالى كي فقه كوعلى بن مسهر رحمہ اللہ تعالی ہے حاصل کرتے تھے اور ان بی کی مدواور مذا کرنے ے انہوں نے اپنی بیر کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام" جامع" رکھا

اس كتاب سے بارے ميں مولاتا عبدالرشيد نعماني كلھتے ہيں كر، امام بخارى رحمه الله بقالي في "حبامع سقيان" كاساع النه وطن بن مين امام ابوهف كبير رحمه الله تعالى

چونکدامام بخاری رحمدالله تعالی نے ابتدائی زمانه خصیل علم میں عبدالله بن مبارک اور وكيع رحمهما الله تعالى كى تصنيفات كى طرح " وجامع سفيان تورى" كالجمي ساع كيا تھا۔ جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی تمامیں توعمری میں طلباء کو حفظ کرائی جاتی تھیں جیسا کہ عبداللہ بن مبارک کے حالات میں اس برعلامہ ذہبی کی تصریح آجاتی

(١) مقلعة كتاب التعليم (ص١٣٣)

(٢) ابن ماجه اور علم حنبث (ص١٨٥)

١٣١١ احناف هاظ حديث كي فن جرح وتعدل مين خدمات مّروين ندب كاشرف حاصل ب،اس بناء يران كاشارائمه احناف من موتاب، جبكه مفیان توری اورلیث بن سعدرتهما الله تعالی کا اپنا غرب مشهور بوا جو بچرع سے تک چاتا رہا، ای دجہ سے ان کو مجتبد مطلق مانا جاتا ہے۔امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بتحاثی نے ''الانصاف'' بیں اس مئلے پر روشیٰ ڈالی ہے،ادرای کی مزید تفصیل لیٹ بن سعد رحمہ الله تعالى كاحوال مين آجالى ب\_(1)

موصوف كالمسلك مخفقين كي نظر مين:

المام ترندي وجمه الله تغالى ابي جامع مين سفيان تؤرى دحمه الله تعالى كاند هب نقل كرت بين الواس بارك مين محقق العصر مولا ناعبدالرشيد نعماني كالصح بين:

"المام ترمذي رحمه الله تعالى ابني جامع بين سفيان توري رحمه الله تعالياً كا مذہب تقل کرتے ہیں جواکش امام الوصیفدر حمد اللہ تعالی کے موافق ہوتا ہے كيونكر مفيان تورى رحمد الله تعالى اگر جد خود محى امام ابو عنيف رحمد الله تعالی کی مجلس درس میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے حدیثیں روایت کی ہیں مگرامام صاحب کی فقد کوانہوں نے علی بن محمر رحمہ اللہ تعالی سے اخذ كيا ہے۔ جوانام اعظم رحمہ الله تعالیٰ كے مختص طامدہ ميں شارك جاتے

اى طرح صاحب" الجوابرالمفية" علمه قرشي في قاضي ضيمرى رحمه الله تعالى ك حوال ي كلها ب كد مفيان الورى رحمه الله تعالى في على بن معمر رحمه الله تعالى ے امام صاحب رحمہ الله تعالى كاعلم حاصل كيا، اور امام اعظم كى كتابيں بھى أن سے

. (1) الانصاف في بيان سبب الاختلاف (ص١٨)

(٢) ابن ماجه اور علم حليث (ص١٨٤)

(٣) الجواهر المضيئة (٣/٢)

-= (500,000) >-

# ﴿ امام حماد بن سلمة بن دينارٌ (التوفي <u>المتوفي الماه</u>)

اماًم، شَخْ الاسلام، ابوسلمة حماد بن سلمة بن وينارالبصر ك-

موصوف كى ولادت باسعادت و ويوك بعد بصرة من مولى (١)

(١) موصوف كا يُذكره ورج ويل كتابول ين ما حظ فرماين

الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۸۲/۷)

- الريخ يحي بن معين (١٣١/٢)

التاريخ الكبير للبخاري (٢١/١/٢)

تاريخ الثقات للعجلي (ص ١٣١)

الجرح والتعديل للوازي (٢/١٤٠)

كتاب النقات لابن حيان (١٦/٦)

مشاهير علماء الإمصار لابن حباثً (ص١٥٧)

رجال البخاري للكلاباذي(١٨٧/٢)

كتاب الجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي

تهذيب الكمال للمزى (١٨/٥)

سير اعلام النيلاء للذهبي (٧/ 2 2 3)

تذكرة الحفاظ للذهبي (٢٠٢/١)

ميزان الاعتدال للذهبي (١/٠٩٠)

- الكاشف لللمبي (١/١٥٢)

تهذيب التهذيب لابن حجو (١١/٣)

تقريب التهديب لابن حجر (٢٢٨/١)

#### امام بخاريٌ كالمُهاحناف يحلمذا

يهال بدامر بهي بيش نظررب كدامام بخاري رحمد الله تعالى في "م جامع سفيان تورئ اور ديگر كتابين الوحفص كبير رحمه الله تعالى عد حاصل كى بين، چنانچيه موصوف ك بارك ين علامة قرشى رحمه الله بعمالي رقمطر ازين:

"أخذ العلم عن محمد بن الحسن، وقد أصحاب الأيحصونا"(!) "ابوحقص كبير رحمه الله تعالى امام محمد بن الحن شيباني رحمه الله تعالى ك شاگرد ہیں اور ان کے شاگردشار سے باہر ہیں۔"

چراس کی مزید مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے "ماوراء النمر" کے بورے خطے میں فقد کی اشاعت کی، اور بخارا کا ہر ہر گاؤں ان کے تلامذہ سے بھرا

اب اس سے امام ابوجنیف رحمہ اللہ تعالی کے تلاندہ اور تلاثمہ کے تلامدہ کا اندازہ تيجيد كدكس قدران كومقبوليت حاصل تفي، ونيائ برخط مين ان علم كي شهوارول نے فقد اور صدیث کے ہر دومید انوں میں بے مثل کار ہائے تمایاں انجام دیے، جو آج بھی کتب رجال اور تاریخ کے صفحات میں محفوظ میں۔

اوراس يرمستزاد بيد كدامام بخارى رحمه الله تعالى اور ويكر محدثين عظام مجى ان مقتدایان امت کی سرجون منت میں، انہی ائمہ حدیث وفقہ سے زانوائے تلمذ طے كئے، اور ان كے ناپيدا كناره علوم سے اپنى على سيراني كرتے زے تا آ ككه خود اينے دور کے سرتاج اور چتم و چراغ ہوئے۔

رحمه الله تعالى.

(١) الجواهر المضيئة (١/٦٦)

- ﴿ لَا لَا لَكُوْلُ لِيَهُ لَكُولُ ﴾

موصوف کے معروف شیوخ میں ہے این الی ملیکہ، انس بن سیرین، عابت الْبُنا نَي ، ساك بن حرب، فقيْه حماو بن الي سليمان ، ابوب سختيا ني ، عمر و بن دينار ، ابو زبير کی ، عطاء بن محبلان ، عطاء بن سائب اور حمید طویل ہیں جوموصوف کے ماموں بھی بين، رحمهم الله تعالى ..

مشهور تلافده:

مشهور تلاغده ميل أبن جريج ، ابن مبارك ، يكي القطّان ، عبد الرحمن بن مهدى ، عفان، شیبان بن فروخ بعنی ،عبدالله بن معاویة بحی ،عبدالواحد بن غیاث اورسعید بن سلیمان ہیں۔ حمیم اللہ تعالی ، ان کے علاوہ بے شارلوگ حمادین سلمہ رحمہ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں۔

موصوف کی توثیق وعدالت:

علامه بوسف مزى رحمه الله تعالى اسحاق بن منصور رحمه الله تعالى كے خوالے سے لکھتے ہیں، وہ یکیٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جہاد بن سلمہ رحمہ الله تعالى مقة بين \_(1)

اورعباس دوری رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے نقل کرتے ہیں کہ تماہ بن سلمة کی تمام احاد نیث ایک جیسی میں (۲)

ای طرح یکی بن معین رحمدالله تعالی موصوف کونابت بنانی رحمدالله تعالی = روایت کرنے والوں میں سب سے تو ی قرار ویتے تھے۔(۳) اور کیجیٰ بن معین یہ بھی

- و التركياتين -

سہے ہیں کہ نابت سے روایت کرنے والول میں سے جس نے حاد بن سلمہ ہے خالفت كى تواس ميں حماد بن سلمة كے قول كور في بوگ، جران سے سوال كيا كيا ك آگر ثابت سے روایت کرنے والول میں سے سلیمان بن مغیرہ رحمداللہ تعالی حماد بن المراسية والفت كرين توكس كورج موكى؟ توفرمايا كمسليمان رحمه الشاتعالي توى ب الكن حماد بن سلمة، ثابت رحمه الله تعالى ك تلافده من عداعكم الناس ب-(1)

ا مناف تفاغ عديث كي فن جرح وتعديل ميس خدمات

احدین زمیررخداللد تعالی این معین سے ناقل ہیں کدان کے نزد یک جادین سلر ٹابت سے روایت کرنے والوں میں سے قوت وضبط میں سب سے متحکم

امام احمد بن علمل رحمه الله بقالي حماد بن سلمة ك برب منداح بين اوران ك ہاں موصوف کی بڑی قدر ومنزلت تھی ، چنانچہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ محد بن مُطهر رحمہ الله تعالى ك حوالے ب رقطراز مين:

"وقال محمد بن مُطهّر: سألت أحمد بن حنبل، فقال: حمّاد ابن سَلمة عندنا من الثقات، مانز داد فيه كل يوم الابصيرة. "(") ''محر بن مطہر کہتے ہیں کہ میں نے امام آحد بن طبل ہے (موصوف کے بارے میں) یو جھا تو انہوں نے فرمایا کہ حماد بن سلمہ ہمارے نزویک تقاب اور معمدلوگوں میں ہے ہیں۔ہم روز ان کی قہم وفراست ترتی پذیر

على بن المديل رحيه الله تعالى وغيره فرمات بي كههاد بن سلمة ثابت رحمه الله

<sup>(</sup>١) تهليب الكمال للمزى (١٨١/٥)

<sup>(</sup>٢) تهليب الكمال (٥/ ١٨١)

<sup>(</sup>٣) تهليب الكمال (١٨١/٥)

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن معين (١٣١/٣)

<sup>(</sup>٢) سير اعلام النيلاء (١/٨٤٤)

<sup>(</sup>T) سير اعلام النبلاء (£ £ A/V)

تعالیٰ کے علاقدہ میں سب ہے قوی ہتھے۔(۱)

امام ساجی رحمه الله تعالی سکتے تیں کہ جماد بن سلمیہ ثقیه، مامون اور قابل اعتاد

ابن معدر حمد الله تعالى كابيان ہے كم موصوف تقداد ركير الحديث بين، كين شاؤر نادر حدیث ِ منکر بھی بیان کرتے ہیں۔(۳)

الدالوليد باجي رحمدالله تعالى في ' رجال بخارى مين دكايت كى ب كدامام نسائي رحمہ اللہ تعالٰی سے موصوف کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ تقہ ہیں۔(۳) مجلی رحمدالله تعالی نے بھی موصوف کی خوب مرح سرائی کی ہے اور ان کے باس

زخيرة حديث كالجمي اعتراف كياب يناني ده لكهة بين: "وقال العجلي: ثقة رجل صالح حُسن الحديث، وقال: إنَّ

عنده الف حديث حسن ليس عند غيره. "(٥) " مجل رحمه الله تعالى كابيان ہے كه حماد بن سلم تقة ، نيك سيرت، حسن

الحديث ين ، اور (مزيد) فرمايا كموصوف ك ياس ايك بزارحديث حسن ہے جو کسی اور کے باس نہیں۔"

ابن حبان رحمه الله تعالیٰ نے موصوف کو اپنی کتاب''الثقات' میں ذکر کیا

(1) سير اعلام النبلاء (٢/٧٤)

(۱٤/۴) بهایب التهایب (۴/۱٤) (۳) الطبقات الكبرى لابن سعد(۷/۲۸۳)

(٤) تهذيب التهذيب (٤)

(٥) تازيخ الثقات للعجلي (١٣١)

(١) كتاب الثقات لابن حيان (١٦/٦) - ﴿ لَا الرَّوْرُ بِيَالِيْرُ لِهِ -

اى طررح علامه ذبي رحمه الله تعالى نے ان كود تذكرة الحفاظ على جليل القدر ائداعلام میں شار کیاہے۔(۱)

اب مشہور ائم محدیث کی تعدیل ادربدح سرائی سے موصوف کی ثقابت میں کوئی

شهرتیس رہتاء اور خاص طور ہے بجلی ءابن حبان اور علامہ ذہبی رحمہم اللہ تعالیٰ کا'' ثقابت'' اور' حفاظ' میں تذکرہ بی حماد بن سلمة رحمدالله تعالی کی رفعت شان کے لئے کافی

علوم حديث مين مرتنبه ومقام:

حماد بن سلمدر حمدالله تعالی کوعلوم حدیث میں ایک بلند پاریمقام حاصل ہے اور كبارا تمه حديث نے ال امر كا اعتراف بھى كيا ہے، چنانچه علامہ يوسف مزى رحمہ الله تعالى لكستة بين:

"وقال إسحاق بن سُيّارالنصيبي، عن عَمروبن عاصم: كتبت عن حمَّاد بن سَلمة بضعة عَشر الفَّا. "(٢)

''اسحاق بن سیّار رحمه الله تعالی عمرو بن عاصم رحمه الله تعالی ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ زحمہ اللہ تعالیٰ سے دی ہزار ہے زائد احادیث<sup>لا</sup>سی ہیں۔''

علی بن الندین رحمه الله تعالی کہتے ہیں کہ بیخی بن ضربیس رازی رحمه الله تعالی کے پاس حماد ہن سلمہ کی مروبات میں ہے دئ ہزارا حادیث کا ذخیرہ موجود تھا۔ (۳) ای طرح جعفرطیالسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عفان رحمہ اللہ تعالیٰ سے تقل کیا ہے کہ

(١) تذكرة الحفاظ للذهبي (٢٠٢/١)

(٢) تهذيب الكمال للمزى (١٨٢/٥) (٢) سير اعلام النهلاء (٧/٦٤٤)

—ৰ্মিল্লন্ড্ৰ

۳۳

فقهی بصیرت:

علامه لوسف مزی حماد بن سلمة كى تفتى بصيرت براردشي والت جوس ابوعمر جری بحوی رحمداللد تعالی سے ناقل ہیں:

"وقال أبوعُمر الجَرمي النحوي: مارأيت فقيها قط أفصح من عبد الوارث، وكان حماد بن سلمة أفصح منه. " (١) ''ابو عمر جرمی شحویؓ کا بیان ہے کہ میں نے خوش گفتاری اور سلاست میں عبدالوازت رحمه الله تعالى ہے برھ كركسى فقيه كونبيس يايا اور حاد بن سلمة تو فصاحت میں ان ہے بھی آ گے تھے۔''

علىمدا بن حجر رحمدالله تعالى فرمات بين كدابن عدى رحمدالله تعالى في " الكامل" کے اندر حیاد بن سلمیہ کی بعض الین روایات کا ذکر کیا ہے جن کے متن یا سند میں وہ منفرد ہیں، پھروہ مزید لکھتے ہیں، کہ جمادین سلمہ میل القدر مسلمانوں ہیں ہے ہیں اور بھرہ کے مفتی بھی ہیں۔(۲)

ای طرح علامہ زائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے "سیراعلام النبلاء میں موصوف کے بارے میں اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حدیث کی امامت کے ساتھ موسوف کوعر بیت بین جمی امامت کا او نیجا ورجه حاصل ہے، وہ ایک شیرین گفتار فقیہ، مُنتِع سنت اور کی کنابول کے مصنف نی<sub>س (۳</sub>۳)

ادر امام سیبی رحمد الله تعالی فے تو ان کو امام اسلمین کے لقب سے یاد کیا

انبول نے بھی موصوف ہے اس قدر ذخرہ صدیث تحریز المحفوظ کیا ہے۔(۱) واضح رہے کہ مید فرخیرہ أحاویث آثار اور احادیث مقطوعہ کے کل مجموعے کا ہے جیما کے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے اس امر کی تصریح کی ہے۔(۲)

ادر امام احمد بن طلبل رحمه الله تعالى نے موصوف كواسين معاصر بين بيل سب ے متاز قرار ویا ہے نیز جمید طویل رحمہ اللہ تعالیٰ ہے روایت کرنے میں کسی کوان کے ہم پلہ تہیں مجھتے ، چنا نچہ علامہ پوسٹ مزگ زکریا بن میکی رحمہ الله تعالی سے ناقل ہیں: "قال زكريا بن يحيى: حدَّثنا أبوطالب أن أبا عبدالله، قال: حماد بن سلمة اعلم الناس بحديث حُميد، وأصحَ حديثا. " (٣) '' ذُرُكُرِيا بن سيخي من كتي بين كه ممين ابوطالب في ابوعبدالله امام احمد بن حتبل کے جوالے سے بیان کیا، کہان کے زعم میں حماد بن سلمہ مردیات حمید رحمد الله تعالی کاسب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور وہ سب سے چھے العاديث دالے بيل

ای طرح ایک دومرے موتع پر زکر ما بن مجی رحمہ الله تعالی کے حوالے سے الو طالب رحمداللد تعالى نے ان سے بیان كیا كمانہوں نے امام احد رحمداللد تعالى سے بيد سنا كه حماد بن سلمة حميد طويل سے روايت كرنے بيں سب سے زياوہ قابل اعتاد اور متحکم ہیں، ٹن حدیث میں وہ حمیدؓ کے ابتدائی تلاقہ میں ہے ہیں تو اس بناء پر اپنی احادیث میں ان کے دوسرے تلائدہ ے اختاا ف بھی کرتے ہیں۔(٣)

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (٥/١٨٢)

<sup>(</sup>١) إنهذيب التهذيب (٤/٤)

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلإء (٣/٧٤)

<sup>(</sup>٤) سير اعلام النبلاء (٢/٧٥٤)

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء (١/٢٤)

<sup>(</sup>٢) سير اعلام النبلاء (٢/ ١٤٤)

<sup>(</sup>٣) تهليب الكمال (٥/ ١٨٠)

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال (٥/ ١٨٠)

حماد بن سلمه رحمه الله تعالى اور جمع حديث:

موصوف کوعلوم خدیث می آیک بلند باید مقام حاصل ب، جیا که نامور محدثین عظام کی ندگورہ بالانصر پیجات وآ راءاس امر کی شاہد ہیں ۔لیکن اس کے ساتھو حماد بن سلمة رحمدالله تعالى كوالله تعالى في ايك اور خصوصيت عي بھي نوازائ كدان کا شاران بارہ ہستیوں میں بھی ہے جوائمہ صدیت کی نظر میں اینے وقت کے جامعین حديث كبلائة جائے جير۔ چنانجيرعلامه سيوطي رحمه الله تعالیٰ نے '' تدريب الراويٰ'' میں مختلف بلاد اسلامید کی ان بارہ شخصیات کو ذکر کیا ہے، ان میں عراق کے مشہور شَهُرْ 'بَصِرهُ ' کے سب سے پہلے جامع الحدیث،حماد بن سلمۃ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں ۔ (۱)

مصنَّف مهاد بن سلم رحمه الله تعالى:

المام ابن حزم رصد الله تعالى في جهال وكتب احاديث صيحة كالتذكره كياب تو انہوں نے ''مصنّف حمادین سلم'' کو بھی کتب احادیث صحیحہ کے زمرے میں داخل کیا ہے، نیز اے " موطاء امام مالک" اور موطاء این ابی ذئب" وغیرہ پر مقدم رکھاہے۔ (۲) ای طرح مؤرخ اسلام علامہ ذہبی بھی اس امرکی تقریح کر چکے ہیں، کہ موصوف کی کتابوں کے مصنف ہیں۔ (<sup>س)</sup>اور پیری کھھا ہے کہ انہوں نے اول این ابی عروبة رحمه الله تعالى كے ساتھ تصابیف لکھیں۔(۴)

المنح الانسانيديين مرتبه ومقام:

يَشْخُ الاسلام عافظ ابن حجر رحمه الله تعالى "أصح الإسانية" كي بحث مين اصح اسانيد

(١) تدريب الراوي (٩٢)

(١) تدريب الراوي (٩٦٠)

(٣) شير اعلام النبلاء (٧/٧٤)

(٤) تذكرة الحفاظ (١/٢٠٢)

- ﴿ الْوَلَوْلَ لِبَالِيْلُولَ فِي

انس رضی الله تعالی عند ذکر کرنے کے بعد فرمائے ہیں، کدامام زہری رحمہ الله اتعالیٰ کی طرح امام فابت البُنائي رحمه الله تعالى اور فقاوة رحمه الله تعالى بهي حديث الس رضي الله انعالي عنه كو بخوبي جائية بي، بحرثامة البناني كم معتد تلاغه يس همادين زيد بي ادر

آیک قول کے مطابق حماد بن سلمہ ہیں۔اب حافظ ابن جھڑ کی مذکورہ تصری سے بیہ معلوم وِرًا ہے کہ "مالك رحمه الله تعالى، عن الزهرى رحمه الله تعالى، عن انس رضي الله تعالى عنه" كي طرح "حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، عن ثابت

البنالي رحمه اللَّهُ تعالى، عن الس رضَى اللَّه تعالى عنه" وإلى سنرَجْهي السُّح اسائید اس رضی اللہ تعالی عند میں سے ہے، جنائید موصوف ای ترجیج کے قائل نظر

ن جرح وتعديل مين موسوف كا مرتبه ومقام امام مسلم كي نظرمين:

حماد بن سلمدرحمد الشرفعالي اسينے وقت كے نامور المدجرح وتعديل مين سے ہیں، کیارائکہ فن اس ہاب میں موصوف کی آ راء واتوال پراعتماد کرنتے ہیں، چنا نجیرانام مسلم رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے بھی ان کواس فن کے جاملین میں سے قرار دیا ہے، نیز انہوں نے ''مقدمہ سیج مسلم'' میں''صالح المری''پرجاد بن سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جرح کو بھی

### علامه سخاوي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

علامة تناول رحمه الله تعالى في "الاعلان بالتوبيخ لمن لام التاريخ" الرحاد بن سلمدر حمد الله تعالى كو "المعتكلة فون في الرجال" بنس شاركيا ب- كدموسوف اس ہاب میں کسی رادی حدیث کی توثیق یا تضعیف کرتھتے ہیں، اور ان کے اسم گرای کو

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوي (ص٧٨)

<sup>(</sup>٢) مقدمة صحيح مسلم (١٧/١)

@إمام الليث بن سعد بن عبدالرحمن الهمي (التونى <u>۵ کارم</u>) نام ونسب:

ا مام، حافظ، شخ الاسلام، ابوالحارث الليث بن سعد بين عبدالرحل أنبى المصرى\_

موصوف كى ولادت باسعادت مصرك" قرقشندة" نامى بهتى عن ١٩٢٠ م كوروكى \_(١)

(1) موصوف كا تُذكره ورجه ذيل كما بول ين ملاحظه فرماسينة:

- الطبقات الكبرى لابن معد (١٧/٧ ٥)

التاريخ الكبير للبخاري (٢٤٦/١/٤)

تاريخ الثقات للعجلي (ص٩٩٩)

كتاب الجرح والتعليل للرازي (١٧٩/٧)

🐥 كتاب الثقات لابن حبان (٣٦٠/٧)

مشاهير علماء الامصار لابن حياثارص ١٩١)

تاريخ اسماء النقات لابن شاهين (ص٧٧٥)

رجال صنعيح البخاري للكلاباذي (١٣٣/٢)

طبقات المحدثين باصبهان لأبي الشيخ الانصاري (١٠٥/١)

الجمع بين الصجيحين للمقدسني (٢ /٢٣٤)

تهايب الكمال للمزي (٩١/٢٦٤)

سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣٦/٨)

تذكرة الحفاظ للذهبي (١/٤٢٤)

تاريخ الاسلام للأهبي زوفيات ٢٧١ ــ ١٨٠ ص ٢٠٢)

الكاشف لللهبي (١٣/٣)

تهذيب التهذيب الابن. حجر (٢١٢/٨)

- ﴿ تقريب النهذيب لابن حجر (٤٨/٢)

خلاصة تهذيب الكمال ملاعزر جي (ص٢٧٥)

سفیان توری اور این الماحشون رحمهما الله تعالی کے بعد ذکر کیا ہے۔

علامه ذهبي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

علامدة مجى رحمه الله تعالى في ان كواسية رسائك "ذكر من يُعتمد قوله في المجزح والتعديل" مين ان كوجليل القدر المدجزح وتعديل مين شاركيا هيه، كدجرح وتعديل كے باب ميں ان كول برا متادكيا جاتا ہے ليكن علامه و يري في ان كو لبیٹ بن سعداور زائدہ بن قدامہ رحمہما الله تعالیٰ کے بعد ذکر کیا ہے، جبکہ علامہ سخاویؓ نے ان کولیت بن معلا سے پہلے ذکر کیا ہے۔(۲)

امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی ہے شرف تلمذاور روایت:

علامدابن بزار كردري رحمه الله تعالى في حاد بن سلمه ي بارے بين "منا قب امام العظم' میں تحریر کیا ہے کہ وہ امام ابوطنیفہ رحمہ الله تعالی کے بصری تلامذہ میں سے

اس طرر تعلامه يوسف صالحي وشقى رحمه الله تعالى في ان كو "عقود الجمان" ميس المام صاحب رحمه الله تعالى ك تلافده ين شاركيا ب\_(م)

اورعلامة قرشى رحمه الله تعالى في موصوف كو "الجوابر المضية" بين ائدا حناف سے زمرے میں واقل کیا ہے۔(٥)

رحمه الله تعالى.

و الاسترات المالية المالية

<sup>(1)</sup> الاعلان بالتوبيخ لمن قم التاريخ (ص١٦٣)

<sup>(</sup>٢) فكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ١٧٦)

<sup>(</sup>٣) مناقب الامام الاعظم للكردي (٢ /٧ ٢ ٢)

<sup>(</sup>٤) عقود الجمعان ١٨٠١)

رَهُ) البحراهر المُضيئة(٢/٩٤) م

ا كرسية والله بين \_(1)

احناف عفاظ حديث كي فن جرح وتعديل بين خدمات

ا مام جزح وتعديل يحي بن معين رحمه الله تعالى موصوف كي تويَّقَ كرتے ہيں۔(٢). امام نسانی رحمه الله بعالی بھی ان کو نُقَدِیجھتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

ا بن شاهین رحمه الله تعالی " تاریخ اساء التقات " شین ان کی تویش تقل کرنے کے بعدر فطراز بن:

"قال أحمد بن صالح: الليث بن سعد، امام، قدأو جب الله علينا

"احدين صار وحمد الله تعالى كابيان بيكرايث بن سعد وحمد الله تعالى المام بین، الله تعالى في مارے اور اس كاحق (اوب واحر ام) واجب

سنجلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو' تاریخُ الثقامتُ' میں ثقات انتماء اعلام کے زمرے میں داخل کیا ہے۔(<sup>(۵)</sup>

ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے موصوف کی توشق کرتے ہوئے بہت مدح سرائی کی ہے اور قابل رشک اوصاف کے ساتھ ان کومتصف گر داناہے۔(1)

لیٹ بن سعدر مداللہ تعالی کی جلالت شان کے لئے یک کافی ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اُن نامورائے۔اعلام میں ان کو تنارکیا ہے کہ جو تعدیل وتو ثیق کے باب میں کسی دوہرے کے ترکید کے مختاج تہیں اور یمی بات ان کے معیار توثیق

(١) ثهذیب الکمال (۱/۱۵)

(۲) تاریخ این مین (۲/۱ ، ۵)

(t) تهذيب الكمال (ه ١/٠٤٠)

(4) تاريخ اسماء الثقات (ص٥٧٧)

(٥) تاريخ الثقات للعجلي (ص٩٩٣)

(٦) التقات لابن حبان (٧/ ١٠٣٠)

مشهورشيورخ:

موصوف کےمشہورشیوخ میں سے ابراہیم بن آئی عبلد، ابوب بن موی، ربیعة بن الى عبدالرحمٰن، سعيد بن الى سعيد المقبري، عبيدالله بن عمر العُمري، عطاء بن الى ر باح، قتادة بن وعامة ، قيس بن الحجاج ، محد بن مسلم بن علهاب الزهري اور هشام بن عرده دغيره بين،رسم الله تعالى \_

منتهور تلانده:

روایت کرفے والول بیل سے این کھیجہ استیم بن بشیر، این وہب،عبداللہ بن مبارك ، آ دم بن إلى أياس، احمد بن يونس، منصور بن سلمة ، يجل بن يحيل الليشي ، تُنتهبة بن معيداور محد بن رُمح، وغيره بين، رهمهم الله تعالى \_

موصوف كي توثيق وعدالت:

المام احمد بن عنبل رحمه الله تعالى موسوف كي توثيق كرتے ہوئے فرماتے بين كه وه

علامه ایسف مزی رحمدالله تعالی علی بن المدین رحمدالله تعالی عدان کی توشق لْقُلْ كرت الاستة للنفطة إن:

"قال على بن المديني: الليث بن سّعد ثبت." (٢)

" على بن المديني رحمه الله تعالى كابيان ميه كدليك بن المديم والله تعالى مطبوط ()وراتقهه) بین "

ابن خراش رحمه الله تعالى كميته ين كه ليث قابل إعمّاد بين اور سيح حديث بيان

(١) تهليب الكمال (١٥/ ٣٩/)

(١) تهايب الكمال (١٥) ١٤٤١)

علامہ ذہبی رحمہ الله تعالی نے متوصوف کے کارناموں اور علمی خدمات کو بہت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے، جو قابل رشک ہونے کے ساتھ موصوف کے اُن اوساف کا سی آئیدوار بھی ہے۔ چنانچدوہ فرماتے ہیں:

احناف حفاظ حديبيته كي فن جرح وتعميل على خدمات

والمكرايث بن سعد رحمه الله نعالي محدث وفقيه مصر، اس شيز كركيس وسربراه اور معزز وباوقار شخص ہیں۔ اور ان کے وجود پر بیونا اسلامی قلمرو فخر کرتا

ان کی جلالت شان اور حدیث میں ایک بلند پایید نئے کی دنیہ سے علامہ و نبی گ نے '' حقاظ محدثین'' کے تذکرہ میں شارکیا ہے، جوان کی محدثانہ شان کواور قابل رشک

ای طرح امام بخاری رحمه الله تعالی و محیح بخاری میں اور امام ابوداؤو رحمه الله تعالیٰ این "سنن" میں ال سے روایت بھی کرتے ہیں۔(")

### ليث بن سعدر حمد الله تعالى اورائع الاسانيدا حاديث:

المكوره بالاتصريحات سيدامر بالكل عيال بكدليث بن معدرهمدالله تعالى اسينة زمائي ك أيك جليل القدر حافظ حديث اور يكانة روز كارتدرث تقه، جونكه ویار مصریین ان کی حیثیت ایک امام ومقتدا کی تھی تواہی وجہ سے متقدیمن میں ہے امام عاكم رحمه الله تعالى "صاحب منتدرك" ان كي سند سنة منقول مرويات كو" اصح الاسائيد و كرمرے ميں وافل كرتے ہيں اور يهال انہوں نے ليك من سعد بى كو معیارِ اصحیت تشہرایا ہے جبیا کہ ان کی روش ہے معلوم ہونا ہے۔ چنانچہ وہ معرفیۃ علوم الحديث مين رقمطراز مين: علوم حديث ميس مربتيه ومقام:

کی آئیندوارے۔<sup>(1)</sup>

لبیث بن معدرهمه الله انعالی کوعلوم حدیث بین ایک امتیازی شان حاصل ب چنانچه وه اینے زمانے کے مقتدا سمجھ جانے تھے اور اس فن میں منصب امامت پر فائز تقے، جیسا کہ امام احد بن عنبل رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں:

"ليس فيهم، يعني اهل مصر، أصح حديثا من الليث بن سَعد"(٢) '' اہل مصریش لیٹ بن سعد وحمہ اللہ تعالیٰ (کے پایہ کا) کوئی سیجے تر حدیث

اوراکی دفیدان کی تعریف کرتے ہوئے کی تھی فرمایا کہ وہ زیادہ علم والے ہیں اوران کی احادیث سی میں "(۳)

امام شافعی رحمہ الله تعالی موضوف کے براے مدال میں، فقدی طرح حدیث میں بھی ان کی سادے سلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ بوسف مزی رحمہ اللہ تعالی الرفرمات بي:

"قال حوملة بن يحيى: سمعت الشافعي يقول: الليث أتبع للأثر من مالك<sup>(٣)</sup>،

'' حرملہ: بن بچکی رحساللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ٹیں نے امام شافعی رحسہ اللہ تعالیٰ کو بیفرماتے ہوئے سنا، کدلیت بن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ امام ما لک رحمہ اللہ تعالیٰ ہے بھی زیادہ حدیث کے بیرو ہیں۔"

(١) سير أعلام النبلاء (١٤٣/٨)

ھ اوکورکہائی کے ۔۔

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (١/٤/٢)

<sup>(</sup>٣) تهليب الكمال للمزى (٥ ٢/٣٦)

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية (ص٨٦)

<sup>(</sup>١٠) تهذيب الكنمال (١٥) ، ١٤)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (١٥ / ، £ ٤)

<sup>(</sup>٤) تهليب الكمال (١٥ /٤٤٤)

"وأتَّبت اسناد المصريين الليث بن سعد، عن يزيدين أبي حبيب، عن أبي المخير، عن عُقبة بن عامر المجهّني. " (ا "معربول كى سنديس سب يخترسند (بدے كر جنب) ليث بن سعد رحمه الله تعالى يزيدين افي حبيب رحمه الله تعالى سے روايت كرے، وه الوالخيررهمه اللدتعالي ساورابوالخيرعقبة بن عامر الجحني رحني اللدتعالي عنه

احناف مفائل حديث كأن جرح وتعديل ميل خدمات

### نهی بصیرت:

المام شافعی زحمه الله تعالی فقهی بصیرت میں ان کوامام ما لگ رحمه الله تعالی پر بھی تريّ ويت أبن، چناني علامه يوسف مزى دهما الله تعالى تحرير فرمات بين:

"قال عبداللَّه بن وهب: سمعت الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك،إلا أن أصحابه لم يقوموابه. "(r)

" عبدالله بن وجب رحمه الله تعالى كابيان يه كمه بيل في امام شأفعي رحمه الله تعالى كويد فرمائة موع سنا كدليث بن سعدًامام ما لك رحمه الله تعالى ے زیادہ نقیہ تھے، لیکن ان کے تلامہ و نے ان کے مذہب کو مدوّن جیس

عبدالملک بن بچیٰ بن بکیرات والد ماجد، بچیٰ بن بکیررخمهما الله تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ لیت بن معدر حمد اللہ تعالی فقید انتفس منے عربی زبان والے منے، قرآن یاک کی تلادت خوش الحانی ہے کرتے تھے، نو کو جائے تھے اور حدیث وشعر کے حافظ بھی تھے۔(۳)

(١) معرفةعلوم الحديث للحاكم رص١٠١)

(٢) مناقب الليث بن سعد لابن حجر (ص ٦) وايضًا تهذّيب الكمال (٥ ٤ ٤ ٤ ٤)

(٣) ئهذيب الكمال (٥١/٣٤٤)

محمد بن سعد رحمہ الله تعالیٰ نے اہل مصرے ''طبقہ خامسہ'' میں ان کوشار کیا ہے اور ربھی تضریح کی ہے کہ فنو کی دینے میں ان کوالیک ملیحدہ شان حاصل تھی۔(۱) علامد بوسف مرى ابن وصب كرحوال سے رقسطراز بين: "عن ابن وهب: لولا مالك، والليث لهلكت، كنت أظن أن كل ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يُعمل به." (<sup>٢)</sup> " آئن وہب رحمہ انٹذ تعالی ہے منقول ہے کہ آگرامام مالک اور امام لیٹ ، بن سعدر حميها الله تعالى منه وت نؤيش هلاك بهوجاتا، ( كيونكه ) مين مجهجه ر ما تھا کہ ہروہ حدیث جوآ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہووہ قابل معمل ہوگی (جبکہ حقیقت حال اس کے برعاس تھی)۔''

### برهیم حدیث کی جمیت پرایک ضروری وضاحت:

بیباں بدامر بھی مرکوز خاطر رہے کہ ہر چی حدیث فقہائے عظام کے ہاں قابل جمت نہیں ہوتی، بلکہ جوحدیث ان کے مسلّمہ اصولوں کے مطابق ہو، اس بران کاممل جوتا ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے بیشِ نظر تعامل مدینہ ہے کہ اس کے برعکس روامیات ان کے ہاں قابل ممل میں ہوئیں ، ای طرح ووسرے فقہائے کرام کے بھی اینے مقررہ اصول ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ الله تعالیٰ نے مفرزتیب المدارك' اور امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''الانساف'' میں اس پر سیر حاصل تبسرہ فرمایا

ابن وہب رحمداللہ تعالیٰ نے بہاں اس امرک طرف اشارہ کیا ہے کہ جرمیح

(١) الطبقات الكبرى (١٧/٧)

(٢) تهذيب الكمال (٥١/٤٤٤)

(٣) الانصاف في بيان مبب الاختلاف (ص١٢ ١ ـ ٢٤) وايضًا حجة الله البالغة (١٤/١ ٤

- ٤١٧ع) وترتيب المدارك (١/٢٦، ١٧)

و المستراق ميلايدر ي

### امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی سے شرف یکمند اور روایت:

علامدائن مزاز كروري رحمدالله تعالى في مناقب ام اعظم "مين ليث بن سعد رحمه الله تعالی کوامام صاحب رحمه الله تعالی کےمصر کے تلامذہ میں شار کیا ہے۔ (1) ای طرح صاحب معقودالجمان أفي في المم صاحب رجمدالله تعالى سان كم تلمذك تضریح کی ہے۔(۲)۔

ا مام خوارزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''جامع المسائیہ'' کے متعدد ابواب ہیں ان کے امام صاحب رحمد الله تعالى سے روابیت كرئے كو بھى ذكر كيا ہے۔ چنانچە أن ميں سے آیک روابیت امام ابو یوسف رحمه الله تعالیٰ کے واسطے سے ذیلی میں نقل کی جاتی ہے:

"عن الليث بن سعد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن جابربن عبدالله الأنصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقرأة الامام له

معليف بن سعد رحمه الله تعالى امام الويوسف رحمه الله تعالى سے روايت كرتے ہيں وہ امام البيصنيف رحمه الله تعالى سے وہ موكى بن الى عالمت رحمه الله نغالي سے وه عبرالله بن شداد بن الحاد رحمه الله تعالى سے، وه جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی ہے کہ آ تحضرت صلی الله عليه وسلم كا ارشادہے کے نماز میں جس مجنص کا گوئی امام ہوتو امام کی قرائت ہی اس (مقتری) کے گئے کافی ہے۔''

صدیث قابل جمت کیس ہوتی اور اگر وہ فقہاء کے اصول کے خلائب ہوئی توالی حدیث کووہ معلول قرار دیتے ہیں، تاہم موافقِ اصول اعادیث ہے وہ استدلال کرتے ہیں۔ نْدُوره مسْلَمُ كَمْ مِرْ يَدْتَفْصِيلات كَتْبِ إصول مِين ملاحظه فرماييَّ فِي

احناف حفاظ حديث كما فن جرح وتعديل بين خدمات

### ليث بن سعدر حمه الله تعالى اور فن جرح وتعديل:

حدیث وفقہ کی طرح فن جرح و تعدیل میں مجھی موضوف کا قابل ذکر جیرجا رہا ہے اور حدیث ورجال کے نامور ائر اُعلام ان کی جرح و تحدیق کوتشکیم کرتے ہیں کہ دیگرائمہ جزئ و تعدیل کی طرح زوات صدیث کی جیمان بین اور توثیق و تضعیف کے باب میں بھی لیے بن معدر حمد اللہ تعالی کی رائے قابل جمت مانی جاتی ہے۔

### علامه سخاوی رحمه الله تعالی کی نظر میں:

علامه سخاوي رهمه الله نعالي نے "الاعلان بالتو بيخ لمن ذمّ التاريخ" بيس ان جليل القدر ائمة فن كے زمرے ميں ليث بن معد رحمہ اللہ تعالی کوشار كيا ہے جو رجال پر كلام ا کرتے ہیں۔ اور اس باب میں ان کی رائے قابل جست تشکیم کی جاتی ہے۔ (۲)

### علامه ذہبی رحمه الله تعالیٰ کی نظر میں:

عَلَامه ذَبِينَ رَحْمه اللَّه لَعَالَى لَهُ بَهِي اللَّهِ رَمالِ لَهِ "ذَكُو مِن يُعتمد قوله في المجوح و التعديل" بين ان كو مُدكوره منسب كا حال تشرايا ہے، اور طبقه اول كے ائم، جرج وتعدیل میں ان کوسفیان اُوری رجمہ اللہ تعالیٰ کے بعد ذکر کیا ہے۔ جواس من میں ان کے با کمال رہے کی روش رکیل ہے۔(۳)

<sup>(</sup>١) مناقب الامام الاعظم لابن بؤار الكردري (١/ ٢٣١)

<sup>(</sup>٢) عقود الجمال (ص ٢٤)

<sup>(</sup>٣) جامع المسانية (١/١ ٣٣)

<sup>(</sup>١) اس مُدُكُوره مسئلي بِرَشَّ مُمَدَعُوام فِي القَصْلِي تَهِمِرهُ كَنِيا بِ و كِيلِيمَ الْو العديث النشبو يف (ص ٢٦ -

٨٤) للعوامة اور الثقيه والمنفقد للخطيب بغدادي (٢٠/٠٨)

<sup>(</sup>٢) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١٦٣)

<sup>(</sup>٣) ذبحر من يعنمه قوله في الجرح والتعديل (ص٧٦)

حقيقت كو يول آشكارا كرتے بين:

"والماعُدُ مذهب أبي حنيفة مع ملعب ابي يوسف ومحمد واحدامع أنهما مجتهدان مطلقان، مخالفتهما غيرقليلة في الاصول والفروع."(١)

وكرامام الوحليف رحمه الله تعالى اورامام الواوسف وإمام محدرهمهما الله تعالى (ان متنوں) کا ندمِبِ ایک شار کیا جاتا ہے، حالانگہ وہ دونوں بھی مجہتر مطلق بین، اور اصول وقروع میں ان دونوں کا اختلاف کوئی کم جبیں

اس بناء پرعلامہ ظفراحمد عثانی رحمہ اللہ تبوال نے بھی لیے بن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ کو جنبند مطلق سلیم کیا ہے۔ پھراس امر کی بھی وضاحت کی ہے کہ مجتبد مطلق ہونے کے باد جودوه فقد میں امام ابوحنیند رحمہ اللہ تعالی کی متابعت برقائم رہے اور یہ کوئی بعید بات فهبس بيهيه جبيها كدامام ابو يوسف اور امام محز رحبهما الله تغالي بهمى دونول مجتبد مطلق

نیزائ وجدے علاعے احناف نے ان کو" کتب طبقات الحفید" میں ائد احناف میں شار کیا ہے۔ چنانجیان میں سے علامہ قرش نے "الجواہر المفتیة" میں ان کا تذكره كيا ہے۔(۴)

اى طرح مفتى مكه علامدابن حجرتى رحمدالله أفالى في "الخيرات الحسال" بيس موضوف کا امام اعظم رحمه الله لغالي سے استفادے کو ذکر کیا ہے۔ (٣)

على مدعبداللطيف سندهى وجمد الله تعالى على مدينتي رحمد الله تعالى كى شرع بخارى

المام طحاوي رحمه الله تعالُّ في "شرح معالَى الافار" كناب" القرأة خلف الامام" میں مذکورہ حدیث کو قامنی ابو بوسف کے حوالے سے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے روایت کی ہے۔(۱) اور حاکم نے معرفہ علوم الحدیث کے جاکیسویں نوع "معوفة اسماء المعحدثين" بين اي مند كماته مذكوره عديث كوذكر كيا بي-(٢) فأكره، مُدُوره بالا حديث ' ثلاثيات امام اعظم' اليس عيب چونكراس حديث بيس امام صاحب رحمه الله تعالى اورحضور بي كريم صلى الله عليه وسلم كے درميان صرف تين واسطے ہیں جنیبا کہ حدیث کی سند ہی اس امر کی نشاندہی کرتی ہے، تواس بناء پر نیہ حديث ثلاثي كهلائ كي

### ليث بن معدر حمد الله تعالى كامسلك:

واضح رہے کہ موسوف مذہبا حنی تھے۔ چنا نجہ قامنی منس الدین این خاکان "وفيات الاعيان وابناء ابناء الزمان" يُن جُريِرْمات بين:

"رأيت في بعض المُجاميع أن الليث كان حنفي المذهب" (٣) ومين في التفل مجموعون مين ويكها كدليث بن سعد رحمه الله تعالى حقى

### موصوف كااجتهاداورامام صاحبٌ كي متابعت:

يبال سامر بھى يتين نظرر بى كەلىپ ئن سعدر حداثله تعالى خود جُمْهَر مطلق خف ادر لجف محدثین ان کے مدجب کو بھی نقل کرنے ہیں ، تو واضح رہے کہ امام ابو پوسف اور امام محدر حميما الله تعالى بهمي مجتهد مطلق تنهير، چنانچيه امام شاه ولي الله رحمه الله تعالى اس

سھ الكوكريكالوكر ا

<sup>(</sup>١) الانصاف (ص١٨)

 <sup>(</sup>٢) ابو حنيفة واصحابه المحدثون (ص ٢٠)

<sup>(</sup>٣) الجواعر المضيئة (٧٢٠/٢)

<sup>(1)</sup> الخيرات الحسان (ع١١٧)

<sup>(</sup>١) شرح معاني الاثار للطحاوي (١/٩/١)

<sup>(</sup>٣)معرفة علوم الحديث رص٣٥٢)

<sup>(</sup>٣) وفيات الاعبان لابن خلكان (٢٧/٤)

' معدۃ القاری'' کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لیٹ بن سعدر مداللہ تعالی حنی ہیں ، آور مريد وضاحت كرت موت يربحي لكهاج كدش ذكريا انصاري الشافعي رحمد الله تعالى نے اپنی 'شرح بخاری ' میں قاضی این خاکان رحمہ اللہ تعالی کے قول کی تو بیش کی ہے محدموصوف حنفی المذہب ہیں۔<sup>(1)</sup>

رحمه الله تعالى.



المام عبداللد بن المبارك (التونی ۱۸اھ)

امام، ﷺ الاسلام، اميرالاتفنياء، فخر المجاهدين، ابوعبدالرحل عبدانله بن المبارك بن واضح حنظلی معروزی۔

ولادت:

موصوف کی ولادت باسعادت ۱۱<u>۱ جس بهوئی (۱</u>)

(١) موصوف كالذكره ورج ذيل كمايون من ما حظه فرماسية:

الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۷۲/۷)

تاریخ بحی بن معین (۲/۸/۲)

التاريخ الكبير للبخاري (٢١٢/١/٣)

تاريخ الثقات للعجلي (ص٧٧٥)

المعارف لابن قتيبة (ص٢٢٣)

كتاب الجرح والتعديل للرازي (٥/١٧٩)

كتاب الثقات لابن حيان (٧/٧)

مشاهير علماء الامصار لابن حيانا (ص ٤ ٩١)

رجال صحيح البخاري للكلاياذي ٢٩/١)

الجمع بين رجال الصحيحين للمقلمي (١/ ٢٥٩)

تهذيب الكمال للمزى (١٠ /٢٦٦)

سير اعلام النبلاء لللهبي (١٩٧٨/٨)

تذكرة الحفاظ للذهبي (٢٧٤/١)

الكاشف للذهبي (٢٣/٢)

تهذيب التهذيب لابن حجر (٥/٢٣١)

تقريب النهذيب لابن حجر (٢١/١٥)

(١) مقلمة كتاب التعليم (ص ٢١٤ - ٢١٥)

ميرمت بين، شعر كبيت بين اورجامع علم بين-"

ا مناف هفاظ عديث كي فن جرح وتعيل ميل خدمات

یجی بن معین رحمه الله بعمالی ان کی توشین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موصوف

الله وزیرک، چیمان بین کرنے والے اور ﷺ احادیث کے جانے والے بیل۔(۱)

محرین معدرحمداللد تعالی نے "طبقات" میں موسوف کی بہت مدح سرائی کی يداوران ك قابل رشك اوصاف وخصائل وكركرف ك بعدر المطرازين:

"كَانْ لَقَةَ: مأمولًا، اعاما، حُجة، كثير الحديث:"(٢)

" "عبدالله بن مبارك رحمه الله انعالي ثقة ، ما مون وامام ، حجمت اورجد بيث كا يزاذ فجره ركية عيلات

ا بن خراش رحمه الله تعالى عني وصوف كو القدّ الصحة بين (٣)

ابن حبان رحمداللَّذَاتِعالَى فِي " كَتَابِ الْقَاتُ" مِن ثَقَاتَ الْمُدَاعِلَامِ كَارْمِرِ مِهِ ش ان کا نام وکر کیا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

خطبیب بغدادی رحمه الله اتعالی نے "اللّفائير" میں موسوف کو ان مشاہرات حدیث بیس تنارکیا ہے جو تو نین ویز کیے ہے بالاتر ہیں۔ چونکہ موضوف اس فن ہیں اینے دور کے مقاندااور سربراہ ہیں، جیسا کہ خطیب بغدادی آفر مانے ہیں، کہ عبداللہ بن مبارک اور ایسے بی دیگر احمّہ جن کا قابل ذکر شہرہ رہا ہو اور وہ اپنے صدق وعدالت، فہم وفراست بیں بے مثل ہوں تو ان نامورائنداعلام کی عدائست کی بابت گئیں ہو جہاجا ناء تاہم جھول اور فیر معروف روات کی جھان بین کے بیفیر جارہ گڑی ۔ (۵)

مشهورشيوخ:

موصوف كيشيوخ كي تعدادتو بهت زياده ب جيها كه علامه ذببي رحمدالله تعالى خودان ہی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے جار ہزارشیوخ سے علم حاصل کیا اور آیک بزارے روایت کرتا ہول، ان میں ہے اب بہال چندمشہورین کے نام ذکر کے

ابرائيم بن طبهان، حاد بن زير، حاد بن سلمه، مفيان توري، شعبه، امام ابوطيفه، مَعمر بن راشد، امام ما لك البيث بن معداورا بن نُهيعه وغيره بين ارهم الله تعالى \_

### مشهور تلا نمرة:

روایت کرنے والول میں ے معمر بن راشد، سفیان توری، ابواسحاق الفر اری (جوان کے شیوخ بھی ہیں) اور دیگر تلانمہ میں سے عبدالرحمٰن بن مہدی، عبدالرزاق بن جام، فضيل بن عياض، ليجيُّك بن سعيدالقطان، ليجيُّك بن آ دم، عفان اور يجيُّ بن معين وغيره بين، رغمهم الله تغالي جميعاً - اوران كے علاوہ بلاد اسلاميد كے سياشار لوگ ان ے روایت کرتے ہیں، جن کا احصاء ایک شکل امر ہے۔<sup>(1)</sup>

### موصوف کی توثیق وعدالت:

على رحمه الله تعالى" تاريخ الثقات" مين ان كي توثيق كرت بوي لكست بين ا "ابن المبازك ثقة، ثبت في الحديث، رجل صالح، يقول الشعر، وكان جامعا للعلم."(٢)

والعبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى حديث مين الله و يخت كار ين البياء ليك

 <sup>(</sup>١) ثهذیب الکمال للمزی (۱۰/۹۶)

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعاد (٢٧٢/٧)

<sup>(</sup>٢) سير اعلام البلاء (٣٩٣/٨)

<sup>(</sup>٤) كتاب الشات لابن حاد (٧/٧)

<sup>(</sup>٥) الكفاية في علم الرواية (ص١١)

<sup>(</sup>١) سير اعلام البالاء للذهبي (٨/ ١٨٠)

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات للعجلي (ص٢٧٥)

كان رجلا صاحبَ حديث حافظا،" (١)

معنیداللہ بن مبارک رہمداللہ تعالی اپنے وقت بین سب سے زیادہ ملم کے طلبگار ہے۔ یہن مسب سے زیادہ ملم کے طلبگار ہے۔ بین مصروشام، بھرہ اور کوف کی طرف مر کئے، وہ راویالہا علم بین سے بہر چھوٹ بڑے ہے میں سے بہر چھوٹ بڑے ہے کا این کے شایالہ شان بھی ہے، ہر چھوٹ بڑے ہے ہے کا این اس سے رہ کا این کی بڑا فرخیرہ جمع کیا۔ اور بہت ہی کم کوئی بات ان سے رہ جاتی، (کیونکہ) وہ کتاب سے حدیث بیان کرتے، وہ ایک محدث اور حافظ (مجمع) ہے۔''

بچیٰ بن معین نے اس بات کا جھی اعتراف کیا ہے کہ وہ محض رضائے البی کی خاطر حدیث بیان کرتے۔(۴)

ابوأسامة رحمه الله تعالی کامیان ہے کہ موصوف سب سے زیادہ علم کوطاب کرنے والے ، اور محد تین میں وہ امیر المؤینن جیسی شان والے ہیں۔(۳)

چنانچہ بچی بن معین رصہ اللہ تعالی ان کوامیر المؤمنین فی الحدیث مانتے ہیں۔ (۳) اس کے علاوہ کتب متعارح ستر میں بکثرت ان سے مروبات مفقول ہیں۔ (۵) اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے ظیل القدر حفاظ محدثین میں بھی ان کا تفضیلی تذکر ہ کیا ہے۔ (۲)

جمع حديث كاكارنامه

علوم حدیث میں عبداللذین السارک رحمہ اللہ اتعالیٰ کی گرانفقدر خدمات کی سے

علوم حديث عيل منصب إمامت:

عَبدالله بن مبارک رحمہ الله تعالیٰ اپنے دور کے بگانہ روزگار محدث، مرجع خلائق المام فقے، اُن کی جلالت شان برامت کا اتفاق ہے، اور بلاشہرالی قابل رشک اور جائح اوصاف وخصائل ہتھیاں اُمتوں میں خال خال ہی گزری ہیں۔ چنانچے عبدالله بن اور لیس رحمہ الله تعالیٰ علوم حدیث میں ان کا منصب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہ جس حدیث کو عبداللہ بن مبارک نہ جائے ہول ہم اس سے براک کا اظہار کرتے ہوں اُلہار کرتے ہوئے اُلہار کرتے ہوں ہم اس سے براک کا اظہار کرتے ہوں۔ کو سے براک کے اظہار کرتے ہوں۔ کہ جس حدیث کو عبداللہ بن مبارک نہ جائے ہوں ہم اس سے براک کا اظہار کرتے ہیں۔ (ا)

علامہ یوسف مزی عبدالرحل بن مہدی رحمہ اللہ تعالی سے حوالے سے نقش کرتے وے گھنے ہیں:

"عن عبدالرحمن بن مهدى: الائمة أربعة: شُفيان الثورى، ومالك بن أنس، وحماد بن زيد، وابن المبارك."(٢)

و معبدالرحمٰن بن مبدى رحمه الله تعالى سے منقول بين كه ائمه جار بين، شفيان تورى، مالك بن الس، حمام بن زيداور عبدالله بن مبارك رحم الله تعالى "

ا مام احمد بن طنیل دخمہ اللہ تعالیٰ طلب حدیث کے لئے ان کے شوق ورغبت اور عظمت شان پر روشیٰ ڈالے ہوئے فہر مانے ہیں:

"لم يكن في زمان إبن المبارك أطلب للعلم منه ؛ رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام، والبصرة، والكوفة، وكان من رواة العلم وأهل ذاك، كتب عن الصغار والكبار، وجمع أمرًا عظيما ماكان أحد أقل تسقطامنه، كان يحدث من كتاب،

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال للمزى (١٠/٢٧٢)

<sup>(</sup>٢) سير اعلام النبلاء (٢٨٧/٨)

<sup>(</sup>٣) سير اعلام البلاء (٨/٣٩٧)

<sup>(</sup>٤) سير اعلام البيلاء (٣٩ ٢/٨)

<sup>(</sup>٥) تِهِلَايِبِ الكمالِ (١١/٢٦٤)

<sup>(</sup>٦) تذكرة الحفاظ (١/١٢٢)

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء (١٩١٨ ع)

<sup>(</sup>٢) تهديب الكمال (١٠ ٢٧٢/١)

وحناف حفاظ صديث كي فن جزرة والعديل من خدمات یاد کرلیا تھا، چنانچد علامہ ذہ بی " تذکرہ التفاظ" میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات مين لکھتے ہيں:

الواؤل سماعه للحديث سنة خمس وماتنين وحفظ تصانيف ابن المبارك وهوصيي." (<sup>()</sup>

"امام بخاري رحمه الله تعالى في والع بن ساع حديث كا آغاز كياء اور بْطِين بين عبدالله بن مبارك رضه الله تعالى كى تصانيف كوحفظ كرليا تقاله "

چنانچه ان تصانیف میں سے <sup>دو</sup> کتاب الزهد والرقائق'' اور''ممند عبرالله ان مبارک' متداول ہے اور اکثر محدثین اپنی کتب میں ان کے حوالے بھی دیتے رہے

اس معلوم موا كداس زمائي بين عندالله بن مبارك رحمدالله تعالى كى كتابول كونوعمري مين زباني بإدكيا مباتا نفايه

عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى اوراسخ الاسانيدا حاديث:

عبدالله بن مبارك رحمه الله افعالي تسي حديث كم معيار صحبت وقومت كورجال كي محسولي رير كت ينه مجيها كه علامة خاوى رحمه الله تعالى لكصة مين:

"قال ابن مبارك؛ ليس جودة الحديث قرب الاسناد، جودة الحديث صحة الرجال."(٢)

"عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى كابيان بي كه حديث كي عمر كي منهير كەسىندىيں داسلے كم ہوں بلكە حدىيث كى عمد كى (سندكے) رجال كے ج

(١) تذكرة العفاظ (٢/٥٥٥)

(٣) فتح المغبث للسخاوى (٣٦٢/٣)

مخفی نہیں ، اور ناموراننہ اعلام جابجا این کتب میں موضوف کے لیے شک کارناموں کو سرائے ہوئے بری خوش اسلوبی ہے ذکر کرتے ہیں، ان ای تنظیم تر خد مات میں ایک ججع حدیث کا کارنامہ بھی ہے، کہامت کی جن ٹائل ذکر ہستیوں نے سب سے پیلے بحنّ ادرة ويبوغد يهيئا كاليك نهايت اجم اوير قابل قدر كارنامه انجام دياجس كى بدولت حدیث کا ذخیرہ مرتب صورت میں امت کے سامنے آیا اور بحد میں آنے والے محدثین بھی ان می کے خوشہ چین رہے تواس مبارک طاکنے بیں اہل خراسان کی سیادت وسربرائی عبداللہ بن منارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے حسہ بین آئی اور اپنے دلیس میں بيرقابل رشك خدمت انجام ديء جبيها كه علامه سيوتلي رحمه الله تعالي في " تدريب الرادي ميں اس کی تصریح کی ہے۔ (۱)

عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى كي تصنيفات:

موصوف كوتفينيف وتاليف مين بهي يرطولي حاصل عده چنانجدا بن سعد ان كي مدح مرائی کرتے ہوئے ان کے شیفی کارنا ہے کو بھواس طرح سے بیان کرتے ہیں: "وصنَّف كُتبا كثيرة في أبراب العلم وصنوفه، حملها عنه قوم،

وكنبها الناس عنهم."(٢)

معمدالله بن مبارك رحمه الله إنحالي في ابواب علم إدراس كي انواع بركي ، سَكُنَا بَيْنَ لِلْهِ مِنْ الْجِيلُو كُول فِي اللهِ اللهِ ( كُتُب ) كوموصوف سے حاصل كيا، م اورول نے ان میں وہ کتا بیں انسیس " - " میں اسلامی استان کے ان میں وہ کتا بیں انسیس ا

عبدالله بن مبارك كى كتابول نصامام بخارى كااستفاده:

المام بخارى وحمد اللد تعالى في عبد الله بن مبارك وحمد الله تعالى كي أهما نيف كو هفظ

- ● 医成型现象—

<sup>﴿</sup>٣﴾ وَكَلِينَ كِيَابِ الزهد وِالرقائق طبع دار الكتب العلمية بيروت اور' مسند عبدالله بن المباوك مكتبه المعاوك الوياض

<sup>(</sup>١) تاريب الراوي (ض ٨٩)

<sup>(</sup>٢) التلِّقات لابن معد (٢٧٣/٧) وتهليب الكمال (١٠/٧٧)

الإنكامام ي

چنانچهٔ بین وحدہے کد رجال کی مثالی منبط وعدالت اوران کی فقاہت کی وجہ ہے۔ موصوف نے ذیل سند کواضح الاسانید میں ہے قرار دیا۔

" سفیان نؤری رحمه الله تعالی کی روابیت منصور رحمه الله تعالی سے وہ ابراہیم محتی رهمه الله آفعالي سے وہ علقمہ رحمہ الله تعالی ہے اور علقمہ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی

اوران سے بہاں تک منقول ہیں کہ مذکورہ سند کے ساتھ جس نے کوئی حدیث سن لی نو گویااس نے خود آ بخضرت صلی الله علیه وسلم کی زبان میارک ہے س لی۔ خطیب بغداوی رحمه الله تعالی فے بیر تصوصیت مجھی ذکر کی ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللّٰہ نتمالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سند پرجس فند رلوگول کا اتفاق ہے اتناکسی اور سند پرنہیں ۔(۲) جس سے بطاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا اِس سند کواس زمانے میں تلقی بالقبول حاصل تکی جومحد ثین کے ہال مشہور ہیں۔

المام نسائی اور بجلی رحبهما الله تعالی مجھی ندکورہ سند کو اصلح قرار دیسینے میں عبداللہ بن مبارِک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہمبوا ہیں۔(۳)

« سفيان عن منصور عن ابرا بيم "والى سند

یہال بے امریکی پڑٹن نظرر ہے کہ دلیج بن الجراح رحمہ اللّٰہ تعالٰی نے ندکورہ سند کو رُدات كَى فَتَاجِت كَى وجد سے "الاعمش عن أبي وائل" والى سند ير تري وي ب چنانچة كموصوف كحالات مين اس كي تنسيل آتى بـ

يمرييجي والسح رب كرامام الوصنيفه رحمه الله تعالى كى بهت مي روايات المحماد،

(١) الكفاية في علم الرواية (ص٩٩٨) وتذريب الراوى (ص٧٧)

(٢) الكفاية رص٨٣٩)

(٣) كلويب الراوى (ص٧٧). - ﴿ وَالْحَرُورُ بِيَالِيِّرُ إِنَّهِ

عن ابراهيم، عن علقمة" والى سند منقول بين اوربيسلم بكرابراجيم وعلقمة رهم الله تعالى كى طرح المام صاحب رحمه الله تعالى ك يشخ حماد رحمه الله تعالى بهى جليل القدر فقیہ ہیں ہتواس مناء پر بیسندامام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصح الاسمانید کی ایک سنہری لڑی ہے، کیونکہ اصحتیت کے مذکورہ شرائط اس میں سے بائی جاتی ہیں، چنانچے اہل بصيرت براس كي حقيقت مخفي نبيس ہے۔

فقديش مرتبه ومقام:

ا حزاق جفا ظِ عديث كِيا فن جرح واتعابِل على خدمات

حديث كى طرح فقه مين بھي ان كوعيور حاصل تھا اور فقهي مسائل ميں لوگوں كى ر جنمانی بھی کرتے تھے، ای طرح اینے دور کے مقتدا بھی ان کی فقہما کمالیول سے استفاده کرتے رہے۔

چنانچہ یکی بن آ دم رحمہ اللہ تعالی بھی ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے تھے، عبيها كه علامه بوسف مزكل للصة عين:

"قال يحلي بن آدم: كنت اذا طلبت الدقيق من المسائل قلم أجدد في كتب ابن المبارك أيست منه." (1)

" يكي بن آ وم رحمه الله تعالى كابيان ب كه جب بين كسي يجيده اورعامض مسئله كوتا اش كرتا اورعبدالله بن مبارك رحمه الله بنعالي كى كنابول مين بهي شه یا تا تواس کے جواب سے مالایں جوجا با۔

ا براتیم بن شمّاس رحمه الله تعالی فر ماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک فقہ میں سب ہے فائق ہیں۔<sup>(۲)</sup>

ابواستاق الفز ارى رحمه الله تعالى ان كوامام المسلمين كباكرت تص\_(٣)

(١) تهليب الكمَّال (١٠ ٤٧٢/١)

(٢) سير اعلام البلاء (٨/٩٩٠)

(٣) تهذيب الكمال (١٠) ٤٧٣/١)

وس سئلہ میں آپ کیارائے رکھتے ہیں یا آپ کے پاس اس کا کیا طل ہے؟ تومیل ف این مبارک کو دیکھا کہ وہ جواب وسیتے رہے، گھزائن کے بعد وہ رخصت ہوئے اُتو المام ما لك أن ي ب حد توثق موسكا اور ميس فرمان كل كرة "هذا ابن المبارك فقيه خراسان." (ا)

'' يەفقىيىخرا سان عبداللەين مبارك رىمماللەرقالى بىرے''

امام الوصنيفية سي فقهي تربيت:

یباں میامر بھی خاطر نشین رہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقد کی انعلیم امام ابوصنیفه زحمه الله تعمالیٰ ہے۔ حاصل کی تھی اور کیارائنہ اعلام کواس امر کا اعتراف بحق بيه، چنانچة علامه ذبي رحمه الله تعالى لكيت بين:

"وقد تفقُّه ابن المبارك بأبي حيفة." <sup>(٢)</sup>

و وعبدالله بن مبارك في فقد كالعليم المام الوصنيف رهمه الله تعالى سن حاصل کی تھی۔ (مزید تفصیل آئے آرای ہے)

اب اس ہے امام اعظم رحمہ اللہ نعالیٰ کی عظمتِ شان کا اندازہ سیجیجے کہ امام دار جرت، متفترائے وقت ، محدرت وقتیہ مدید، امام مالک رحمہ اللہ تعالی بھی ان کے تلانده = استفاده كر حكم بير-

عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى أورفن جرح وتعديل:

عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی جرح وتعدیل کے بھی نن شناس امام ہیں، رُوات عدیث کی جائج پڑتال بیں بھی ملکہ نامہ حاصل ہے، بزئ بھین وجنٹو کے ساتھ رجال کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، انداز بیان بھی بڑاتفیس ہے اور زوات پر جرح

(٢) سير اعلام الناده (٩/٨) ٤٠)

مفیان بن عبیت رحمه الله تعالی کے باس جب ان کی موت کی خرجیجی تو فرمایا که: "رحمه اللَّه، لقد كان فقيها عالما عابدا زاهدا سخيًا شجاعا

"الله انعاني عبدالله بن مبارك رحمه الله نعالي بررحم فرمائه، بلاشيه وه أيك · فقيه، عالم، عابد، زاهد ، تي، وليراور شاعر هفي."

اسی طرح عباس بن مضعب رحمه الله اتعالی مین عبدالله بن مبارک کی حدیث وثقبی بصیرت کاعتراف کرتے ہیں۔(۲)

محمد بن معتمر رحمه الله بنعالي كابيان ب كريس في اسية والد ماجد ہے او بھا كه فقیسالھرب کون ہیں؟ نو فرمایا کہ مفیان توری رحمہ اللہ بعالی، جہبان کی وفات ہوئی تو فرمايا كداب نقيدالعرب عبرالله بن مبارك رحبه الله أفالي مين (٣)

ابؤهمر رهمة الناد تعالى كہتے ہيں كه فقهاء بين ہے عبدالند بن مبازك ہي و پخص ہيں كه جود وسرول كے اعمر إضات اور طعن انتفاع ہے محفوظ ہیں۔(۴)

اليكي بن يجي الليشي وحمد الله تعالى كابيان ب كماليك ون بم المام ما لك رحمه الله تعالی کی میکس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس اثناء میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے تو ہم نے امام مالک کوریکھا کہ اپنی مجلس میں ان کے لیے اگرانما پھھ سرک گئے، نیمزا ہے ساتھ برابر میں بٹھایا طالا تکدامام مالک مسی کے لئے بھی اس طرح ا بني نشست مينبين بنيت تھ، چنانچه مبارت بڑھنے والا قاري امام ما لک كوحديثين سنا تارباء پیرجب دوران درس کوئی اہم بات آتی تو امام مالک ان سے سوال کرتے کہ

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (٣٢٧/٥) وترتيب المدارك للقاضي عياض (٢/١) ٣٠)

<sup>(</sup>١) تقدمة الجرح والتعديل للرازي وص ٢٦٧)

<sup>(</sup>٢) تهليب الكمال (١٠/٤٧٤)

<sup>(</sup>٣) مقلعة الكامل لابن على (ص ١١٥)

<sup>(</sup>٤) الجواهر النصيلة (٢/٢٦)

آئن کی ہے، مثلاً' 'بقیہ'' کے بارے میں اپنا اظہار خیال اس طرح بیان کرتے ہیں: "عن عبدالله بن المبارك قال: بقيَّةٌ صدوَق اللسان ولكنه يأخذ عن من أقبل وأدبر ." (أ)

"عبدالله بن مبارك رحمه الله بتعالى سے منقول سے كه بقيد زبان كے سيج بیں، کیکن ہرآئے جانے والے سے روایت لیتے ہیں۔ '(ایعیٰ ہر تقداور غیر آفتہ ہے روایت کرتے ہیں اس کے ان کی مرویات کی تحقیق ضروری ہے)

## امام ترمذي رحمه الله تعالى كي تظريس:

الم ترندي رحمد الله تعالى في موصوف كو "كتاب العلل" ك "المتحلمون فی الرجال" المديس شاركياسي اورجمس رواة پران سے جرح محل الل ك ي چنانچے" بحر بن تنیس" کے بارے میں امام ترندیؓ ان کی رائے تھل کرتے ہوئے

"كان عبدالله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس وكان آخيراً إذا مرّ عليها أعرض عنها وكان لايذكره." <sup>(٢)</sup> ''عبدالله بن مبازک ّ نے بکرین جنیس ؓ کی احادیث پڑھی ہیں اور آخیر میں جب میصوف کا ان (احادیث) پرگزرجوتا، تو ان سے اعراض کرتے ، اور ان كود كرندكرتي

(ابن رجب صنبلی رحمہ اللہ تعالی نے "کر ن حتیس" کو ضعفاء میں شار کیا

كرنے ميں بھى مختلط روئيہ اپناتے ہيں۔ يہي وجہ ہے كے جليل القدر ائنہ حديث اس فن میں ان کی عظمت و کمال کو نه صرف مانتے میں بلکہ زوات حدیث پر ان کی جرح وتعديل كوبهى بلاقيل وقال قابل ججت تشكيم كرت بين-

### امام بخارى رحمه الله تعالى كي نظر مين:

علوم حديث كعظيم المرتب شبحوار امام بخاري رحمه الله تعالى في عبدالله بن مبارک رحمٰہ اللہ تعالیٰ کو اس فن کا مردِمبیدان تشکیم کیا ہے، علوم حدیث کی گرانقڈر خدمات کی طرح اس فن میں بھی ان کے سعی چیم کو داد بحقیق دی ہے۔ چنانچہ'' تاریخ کمیر'' میں رُاوَات کی نویش وتضعیف میں ان کی آ راءے ہے استدلال کرتے ہیں اور دیگر امور بیں بھی ان کے اقوال کو بطورِ سند پیش کرتے ہیں، جیسا کہ 'افکم بن عبداللہ بن سعد على بارے ميں امام بخاري رحمه الله تعالی ان يے ناقل ميں:

"كان ابن المبارك يُوهَند." (<sup>(9)</sup>

''عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی حکم بن عبدالله کی تضعیف کرتے

اس طرح بعض زوات کی توثیق جھی امام بخاری رحمهٔ الله بقواتی ان ہے نظل کرتے

امام مسلم رحمه الله تعالى كي نظرين:

المام مسلم رحمه الله تعالى مجمي موصوف كوفن جرح وتعديل كأجيتم وجراغ تشليم كرية بين كه حديث اور ديكرعلوم كي طرح جرح وتعديل بين بهي موصوف كي آراء سند کی حیثیت رکھتی ہیں، چنانچے انہول"مقدمہ صحیح مسلم" میں ان ہے گئی رواۃ پر جرح

(١) التازيخ الكبير (١/٢/٥٤٣)

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم (١/٤/١)

<sup>(</sup>٢) كتاب العلل للترمذي (٢/٢٣٢)

<sup>(</sup>٣) شرح علل الترمذي لاين رجب الحنبلي (٢٦٤/١)

امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی سے شرف تلمند اور روایت:

علامه بیست مزی رحمدالله تعالی نے حبدالله بن مبارک کوامام ابوسنیفه رحمه الله لغِالَ کے تلاقدہ میں شار کیا ہے۔

علامه سيوطي رحمه الله نتعالى في ومتبيض الصحيفة "اورابن بزار كردري رحمه الله نعالي نے ''منا قب امام اعظم' میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلاملہ وخراسان میں ان کو وَكر كيا بيناء الله الله المعالم على المه المين المعالم الله المنافي المنظم المين المسال المين ان کولهام صاحب دحمدالله بقالی مصروایت کرنے واسلے تلافد دہیں ذکر کیا ہے۔(۲) امام خوارزی رحمہ اللہ تعالیٰ ' جامع المسانیہ' میں ان نے بارے میں تحریفرماتے

"يقول أضعف عباد الله ومع أنه إمام المعة الحديث وشيخ الشيوخ البخاري ومسلم وأمثالهنا هو من أصحاب أبي حنيفه ويروى عنه الكثير في هذه المسانيد، وهو أيضًا شيخ بعض شيوخ الشافعي والإمام أحمد بن حليل رضي الله عنهم. " (٣٠) ''الله نضائی کانا نؤاں بندہ کہتا ہے اس کے باوجود کہ عبداللہ بن مبارک رهمه الله تعالى اممه عديث مح سرتاج اور بتفاري ومسلم رحبها الله تعالى اور ان جيسے محدثين كے بي الليول ميں من الاء مام وہ امام الوحنيفدر طب الله اتعالی کے تبعین میں سے میں اور ان مسانید میں ان سے بہت ی حديثين منقول مين (اي طرح) وه امام شافعي رحمه الله تغالي اورامام احمد بن تعلّبل رحمه الله تعالى كي بعض شيوخ كر بهي شخ بين - رضي الله تعالى

احناف حمّا ظ حديث كي فن جرح و تعديل مين خذيات

### امام ابن عدى رحمه الله تعالى كى نظر مين:

چھی صدی کے نامور محدث وامام جرح وتحدیل ابن عدی رحمہ اللہ تعالی ف "مقدمة كامل" مين عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى كو ان جليل القدر النه جرج وبتعدیل کے زمرے میں داخل کیا ہے جن کے اتوال وا ماء سے زوات حدیث کی توثیق وتضعیف میں استدلال کیا جاتا ہے، ای طرح ان کی دیگر اعلیٰ اوصاف اور عمرہ خصاک کو بھی خوش اسلوبی ہے بیان کیا ہے۔(۱)

### علامه ذهبي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

مؤرخِ اسلام علامه من الدين وجبي رحمه إلله اتعالى في قدماء المه فن كي طرح جرح وتعدیل میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی فن شناسی کو نہ صرف تشکیم کیا ہے بلکہ طبقہ ٹانیے کے نامورا تمہ اعلام میں سرفہرست ان کے اسم گرا می کوؤکر کیا ہے، جواس قن میں ان کی شہادت اور رفعت شان کی عزکاسی کرتی ہے۔ (۲)

### علامه سخاوی رحمه الله تعالی کی نظر میں:

متاخر نین میں سے علامہ خاوی رحمہ اللہ تعالی بھی متعقد مین کی روش پر قائم ہیں، انهول نے بھی موضوف کو نقید التظیر نا قدانہ بھیرت والے امام جرح وتعدیل مانا ہیں، کہ رُوات حدیث کو پر کھنے اور ان کے حالات کا اِخور جائزہ لینے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ہے بھی سند پکڑی جاتی ہے، چنانچہ ''الاعملان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" شن "المتكلمون في الرجال" الزريقاد شن الكوشار

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١٠٢/١٩) تبييض الصحيقة (ص٧٤)

<sup>(</sup>٢) عقرد الجمالة (ص١٢٣)

<sup>&</sup>quot; (٣) جامع المساليد (٣) ٥ - ٥)

<sup>(</sup>١) مقلمة الكامل لابن عدى (ص١١٢)

<sup>(</sup>٢) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص٧٧٠)

<sup>(</sup>٣) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١٦٣)

چوتکہ عبداللہ بن المبارك رحمہ اللہ تعالى سے متعدد الواب ميں مرويات منظول ہیں تواس بناء بران ش سے یہاں صرف ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے جو درج زیل

"عبدالله بن المبارك عن أبي حنيفا"عن أبي الزبير عن جابرين عبدالله رضى الله تعالى عنه قال: كان ألنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب اذا أقبل بالليل."(١)

· " معبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى امام ابوطيفه رحمه الله تعالى يعين نقل كرية بين، وه الوالزيير وحمد الله تعالى سے كه حضرت جابر بن عبدالله رمني الله تعالى عنه فرمات بين كه أتخضرت صلى الله عليه وسلم جب رات كو تشریف الاتے تو خوشہوے پہلے نے جائے متھے۔

فاكره: واصح رہے كەندكورە روايت امام ابوحتيفەر حمدالله تعالى كى تناكيات ميں ـــــ ے، جیسا کہ حدیث کی سنداس امر کی نشاند گئی کرتی ہے، چنانچہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالى كے شیخ ابوالز بير وحمه الله تعالی مشهور تالعی پي اور حضرت جابر بن محبدالله رضی الله تعالیٰ عنه مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔

### فقتهائے احناف میں موصوف کاشار:

علامه سيوطى رحمه الله تعالى في "تبييض الصحيفة" بيل لكيما بركمنطورين حداثهم رحمه الله تنحالي فرمائع هيس كدجهم أيك دن قاوسيد بيس عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالیٰ کے پاس بیٹے ہوے تھائے میں کوفہ کے ایک مخص آئے اور انام صاحب رحمه الله تعالى ك بارسه مين يكه نازيبا الفاظ كهاتوا أون في اس تخص كوجي كرايا

> (١) جامع المسائيد (١/٩٨) - والكركياتيل

ادر فرمایا کہ تیرا ناس ہوء تو ایسے تنص پرطعن کرنا جا ہٹاہے کہ جنہوں نے بیٹیٹالیس سال أي وضوّ من مماز براهي أور ايرا قرآن ماك رامت كوصرف دوركعت مين مكمل كرت\_\_ ادر بن جو میر فقبی مسائل میان کرتا جول تو بدیس نے ان سے حاصل کئے ہیں۔(1) اورعلامه ذہبی کی تصریح بہنا گزر چکی ہے کہ انہوں نے علم فقہ امام صاحب رحمہ الله تعالیٰ سے حاصل کمیاہے۔(۲)

علامہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ تعالی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ہے۔ نقل کرتے ا بولية لكفت إل

"اذا اجتمع هذان على شئي فتمسلك به، يعني التوري وأباحتيفة " (٣)

''جب سفيان توري اور امام الوصنيفه رحمهما الله تعالی نسمی بات پر القاق كرلين تو پيران كومضوطي ہے پکڑاو۔"

ا مام الموفِّن عَلَى رحمه الله فغاليُّ في مناقب امام أعظمٌ "مين امام صاحب رحمه الله تعالی کے تا اور میں ان کوشار کیا ہے اور یہ بھی تکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقع ہی شوریٰ ' کے رکن منتھ، جہاں مسائل پر بحث مباحثه كياجاتنا پيمرجب كوكي بات في موجاتي تو قاضي الويوسف رحمه الله تعالى ان كو اصول بين محفوظ كر ليتي (٣)

علامة قرشی رحمه الله تعالی نے "الجوام المضية" "ميں عبدالله بن مبارك يے سوال پر امام صاحب رحمہ الله تعالیٰ ہے کئی مسائل نے جوابات بھی نقل کئے ہیں، اُن میں

<sup>(</sup>١) تبييض الصحيفة (ص١٢٧)

<sup>(</sup>٢) سير اعلام البلاء (٨/٨ - ١٠)

<sup>(</sup>٣) الانتفاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء (ص ٢٠٦)

<sup>(</sup>٤) مناقب الامام الاعظم للموفق المكبي (١٣٣/٢)

ز كُولة بِشِيخة بين كُوني حرج نبين-

# ﴿ امام مشيم بن بشير البغدادي الواسطيّ (التوفى ١٨١١١هـ)

امام، شَيْحَ الْإسلام، حافظ، محدث بغداد، ابومعادية شيم بن بشير بن الي حازم أسلمي، البقد إدى الواسطى

### موصوف کی ولادت باسعادت عواج بین بهوگی (D

(١) موسوف كالذكره ورج ويل كما بول شي طاحظ فرمايج:

🐈 الطبقات الكبرى لاين سعد (٧/٥٣٣)

الله تاريخ يحي بن معين (١١/١٣)

التاريخ الكبير للبخاري (٢٤٢/٢/٤)

الريخ الثقات للمجلى (ص ٥٥١)

💠 - كتاب الجرح والنعديل للرازي (٩/٩) ١٠)

الثقات لابن حبان (٥٨٧/٧)

👆 "كتاب مشاهير علماء الامصار (ص١٧٧)

💠 - تاريخ اسماء الثقات لابن شاهين (ص ٥ ٣٤)

رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٧٨٢/٢)

الجمع بين رجال الصحيحين للمقلسي (٢/٢٥٥)

🖖 - تهذَّب الكمال للمزى (١٩ / ٢٨٧) - ١

- اسير اعلام النبلاء لللهبي (٨٧/٨)

الم المرة الحقاظ للدهبي (١٤٨/١)

الكائنة لللمي (٢٢٤/٢)

الم تهذيب التهذيب لابن حجر (١١١)٥٠)

- القريب التهذيب لابن حجر ( ٣/٩/٣)

ے ایک زکوۃ کا مسلم ہے جس میں انہوں نے ادام صاحب رحد الله تعالى سے فتوى طلب کیا کہ کوئی بخص اپنا مال ز کو ہ کسی دوسری شیر والوں کو بھٹنج سکتا ہے؟ توامام صاحب رھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنہ ہاں، قرارت داری کی وجہ سے دوسرے شہر والول کو

احناف علاقط على منه عند من المن جرح وتعديل مين خدمات

روسرامسننگرکوے کے گوشت سے متعلق ہے، اس بین امام صاحب رحمہ اللد تعالی نے کراہت کا فتوی دیا ہے۔

تبسرامسُلہ وقت عشارے متعاتی ہے، جس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق عشاء کا وقت صح تک ہے۔(۱) رحمه الله تعالى.



(١) الجواهر المغينة (٢/٢ ٢٣)

ك تصيين رحمنه الله تعالى كے نلافه و بيل ب مشمر من سب سے محملے احادیث روایت كرنے

احدین عبدالله بجل رحمه الله تعالی بھی ہُٹیم کی تو بیل کرتے ہیں نیزانہوں نے موصوف کی مذلیس بر مجمی تعبیه کی ہے۔(۱)

ای طرح محمد بن سعدرحمه الله بقهالی بهمی ان کی تو نیْق، کشریت روایات اور مضبوط توت حافظہ کا اغیراف کرتے ہیں، تاہم انہوں نے موسوف کی کثرت تدلیس کا الديشة بھی طاہر كيا ہے۔اس وجہ ہے موصوف نے اعظيم رحمہ الله بقوالي كى روايات ك کے بیدستور وخنع کیا کہ جس روابت ہیں اُن سند ''اخہر نا''منقول ہووہ بلاروک ٹوک قابل جنت وركى اور جهال كونى اور لفظ موقواس كاليكر كوكى التبار نبيس كيا جائية المراس كبار المكه فن بيخل بن سعيد القطائ اور عبدالرحمن بن مبدى رتبهما الله تعالى ووثول مشيخ وصيبن رحمه الله بقعالي ستدروا بيت كريف بين شفيان اور شعبه رحم، الله العالي ست ِ مُحَى النّب اورتوى ترجيحة مين \_(<sup>(1)</sup>)

ا بمن حميان اورا بمن شام بين رغيهما الله رقع الى جمي موصوف. كي تو نيتن كرية عبي \_(هـ) اور سب سے بڑھ کر ہے کہ علامہ قصی رحمہ الله تعالی نے اُن کے مثالی خنیط بعدالت كي وجد ہے" تذكرة الحفاظ" ثيم جليل القدر حفاظ محدثين كي نيرست شن شاركيا

—**₹** 121555 p

همشهرور شيورخ

ابوے بنیوخ میں سے زہری اور عمرو بن دینار کی ہیں، آئی طرح منصور بن زاذان الايب سختياني ، بيجي بن سعيد وحميد طويل، عطاء بن سائب، آنمش ، شعبه، لين بن سعداور دیگر بہت سارے شیورخ ہے روایت کرتے ہیں ارحمیم اللہ تعالیٰ جمیعا۔

مشهورة لامده:

مشهور تلامده ببن يست على بن المدين عبدالرحل بن مهدى، يجي الفطان، عبدالله بين مبارك،عفان،امام احمد بن عليل، وكيع بن الجراح، يَكِي بن عين، بزيد بن باروان، يتقوب بن ابرا بهم دورتي وغيره بين ارتهم الله تعالى شيعا

موصوف كي أوشيق وعدالت:

علامه ليوسعف مزئ رحمه الله أنهالي الهجاتم رحمه الله إنوالي سنة موصوف كي أو يُمَّن تُعْلِما كرية ووسط النينة إلى:

إلاقال عبدالرحمان بن أيي حاتم سئلت أبي عي فشيم فقال: ثقة، رهُشيم احمُظ من أبي عوالة. " (١)

"معيدالرتمن بن الي منافق كابيان سبع كدين ساني اسية والدما جدسيم أعليم رحمہ اللہ تعالٰی کی باہت ہوچھا تو والد صاحب نے ابنا ک توشیل کرنے موے قرمایا کہ وہ ٹھتا ہیں جگہ قرمت حافظہ پٹر یا فواندو حمداللہ انوالی ہے

"-Ut Say 3"

الوداؤورهمه اللزاقعالي لهام احمدين طنبل رحمه اللذاقعالي كي هوالي يست قرمات يي

(١) تهاليب الكمال (١٩ ٢/١٩)

<sup>(</sup>١) تهاريب الكمال (١٩ ٢/١٩)

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقالت للعجلي رص ٩ ٥ ٤)

<sup>(</sup>٢) الطبقات لاين سعد (٧/٥٢٥)

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (٢٩١/١٩٢)

 <sup>(</sup>a) كتاب النقات لابن جانار\V/٧١، تاريخ اسماء النقات لابن شاهيني (ص٥٤)

<sup>(</sup>١) للكورة المحقاظ لللشيي (١/٨٤)

"وقال البغوي: سمعت جدي، وذكرهُشيمًاومن روي عنه من القدماء، فقال: روى عنه سفيان الثورى، وشُعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس." (أ)

"المام بخوى رحمه الله تعالى كابيان بكريس في واداجان كوبيفرمات ہوئے سنا، جسب انہول نے بعشیم رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان ہے روابیت کرتے والع فقدماء كاذكر كياداداجان (جديث من بشميمٌ كامرتبه بنات موسع) فرمانے لکے کدان سے سفیان توری ، شعبة بن الحجاج أورابام مالك بن الس رمهم الله تعالى جيسے عليل القدرائمه هديث في محى روايت لي بياً ابولیعلی موصلی رحمه الله تعالی حارث بن سُر یکی رحمه الله تعالی کے حوالے نے بیان كرت بين كدين في مشهور امام جرح وتحديل عبد الرحل بن مبدى رحمد الله تعالى ے سنا، کہ مشیم ان جار کبار محدثین کی روایات کاسب سے براعالم ہے: منصور بن زاذان رحمه الله نتحالي، يوكس رحمه الله نتحالي، سُيّار رحمه الله تعالى اورحصين رحمه الله تعالى است روایت کرنے میں تو بھیم سے ضبط واستحکام کاکوئی نانی تہیں ہے۔ حارث اول الطح مكذا كركسي حديث مين سفيان توري اورمشيم رحمهما الله تعالى كأآلبس ميس اختلاف موجائے ، تو موصوف نے فر مایا کہ صبط واستحکام میں انظیم کو ترجی ہوگ ، چرانمہول نے يويها كدشعبداور مشيم رحمها الله تعالى ميس كن بات ماني جائ كى؟ تو فرمايا كه پرجمي

مشفق ہوجا ئیں ،تو بھران داول کی بات زیادہ وزنی ہوگ \_<sup>(۲)</sup> مشيم كوامام زبرى رحمه الله تعالى عي عديث بي تلمذ حاصل رباء چنانچامام احمد بن حليل رحمد الله تعالى في اس كي شهادت الن الفاظ ميس وي بي:

مشم رحمه الله تعالى كايله بهاري ب، بال البند أكر سفيان وشعبه رحمهما الله تعالى دونول

بیر بھی واضح رہے کہ تدلیس کوئی ایساعیب نہیں جس سے مسی راوی کی عدالت كرور براجائ بلكدابن عدى رحمد الله تعالى في تواين مبارك رحمد الله تعالى ك حوالے سے میا تھی انکھا ہے کہ انہوں نے مشیم سے مذلیس کی وجہ بچھی تو موصوف نے صاف جواب دیا کہ آپ کے بوے جو تربیس کرتے ہیں، پھرانہوں نے سفیان اور شعبه رحمهما الله بتعالى كانام ذكر كيابه (1)

تواس سے واضح طور پریہ معلوم ہوتا ہے کہ عام محدثین کے بال بھی یہ کوئی ابیاعیب نہیں جس سے کسی کی عدالت پرکوئی حرف آئے۔مزید تفضیلات کے کئے كتب إصول كاطرف مراجعت فرمانين -

علوم حديث مين مرتبه دمقام:

علامد يوسف مزي حديث على الشيم كرمرت كوبيان كرت موع يعقوب دورتی رحمه الله تعالی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"قَالَ أَحْمَدُ بَنَ عَلَى الأَبَارِ: سَمَعَتْ يَعَقُوبُ الدُورِقِي يَقُولُ: كان عند هُشيم عشرون الف حديث. "(٢)

''احمد بن على أبار رحمه الله تعالى مسلح بين كه مين في يعقوب دور في رحمه الله تعالى كو ميان كرت بوع سناكه مشيم بن بشير ك ياس ميس بزار حديثيل كتيل - "

ای طرح امام بغوی رحمه الله تعالی موصوف کی عظمت شان اسینه داداجان سید يون بيان كرية بين:

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١٩/ ٢٩٠)

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمّال (٢٩ /٢٩٢)

<sup>(</sup>١) مقدمة الكامل لاين عدى (ص١٠١)

<sup>(</sup>٢) تهانيب الكمال (٩) (٢٨٩/١)

من موصوف كرزندگى كاس كوش كو بھى خوب آشكارا كيا ہے .. كدروات كى توشيق اورتضعیف میں ان کی رائے کوبطور سندیش کیا جا ناہے۔(۱)

علامه وجبي رحمه الله رتعالي كي نظر مين:

علامہ وہی رحمہ اللہ تحالی نے ہفتیم کوئن جرح وتعدیل کا امام تشکیم کیا ہے کہ أرواست حديث كي تونينن وتحديل بإفقد وجرح بين ذيكر ائتدنن كي طرخ بتنظيم رهمه الله تعالیٰ کی رائے بھی قابل جمت ہوگی اور موسوف کو اپنے رسالے "فاکر من یکعتمار ، قوله في العجوح والتعديل" مين البيع وقت كي طيل القدر الماع بدالله بن مبارك رهمهاللدنعالي كساتجوذ كركبيات به(۴)

علامة سخاوي رحمه الله تعالی کی نظر میں:

متاخرین میں سے علامہ حناوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی جنشیم رحمہ اللہ تعالیٰ کو ناقدانہ بصیرت کے حال امام جرح وتعدیل مانا ہے، کدان کی رائے بھی رجال کے پر کھنے اور ان کے حالات زندگی کا بغور جائزہ لینے میں قابل ججت تشکیم کی جائے گی۔ اى وجه عدائبون في مسمم رحمه الله تعالى كو "الاعلان بالتوبين لمن ذم التاريخ" میں آن کے نامورائے جرح واتعدیل کے زمرے میں واعل کیا ہے۔ (<sup>(۳)</sup>

علامه نيسف مزى رهمه الله تعالى في "تهذيب الكمال مين امام الوصنيف رحمه الله تعالی کے تذکرہ میں ان کے تلامذہ میں ہے مشیم بن بشیر کو بھی ذکر کیا ہے۔ (۳)

امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی سے شرف بلمذ

"وقال الفضل بن زياد: سألت أحمد بن حنبل: أين كتب هُشيم عن الزهري؛ قال بمكة، ثم رجع الزهرى، فمات بعد

"وفضل بن زيادرحمدالله أقالي كيت بين كديين في الم احمد بن طبل رحمه الله تعالى سے دريافت كيا كہ مشيمٌ نے زہرى رحمه الله تعالى سے روايتيں كب اللهيس؟ فو فرمايا كد مكم يس، كالرامام زهريٌ مكه سه واليس تشريف ك كف أور بكي ال ون إحرالله كويمار يه مو كف "

مشيم بن بشير رحمه الله تعالى أور جمع حديث:

بْدَكُوره بالاكبار تحدثين كي آراء وتصريحات علوم حديث مين موصوف كي رُتِ كو خوب آشکارا کرتی ہے کہ وقت کے مفتدا بھی ان سے روایت کرنے میں کسی تشم کا کوئی عار جسوى نبيس كرتے سے ، يبى وجد ب كرجن ائد فن في حديث كو باضا بطه طور يرجم کیا اُن جلیل القدر محدثین عظام میں بھی ہشیم رحمہ اللہ تعالیٰ آیک بلند پاپیرز ہے ہر فائز ہیں، چنانجیدعا مدسیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ان کے اس عظیم کارناہے کوسراہا ہے اور جہال مختف بلاد اسلامیہ کے فن شناس ائند حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔اُن میں سے واسط یک بہل دفعہ جمع حدیث کی خدمت اسٹیم رجمہ اللہ تعالیٰ نے انجام دی ہے۔(۲)

امام ابن عدى كيزد ميك فن جرح وتعديل مين مشيم كامرتبه ومقام: ويكرعلوم حديث كياطرح موصوف كورجال برجهي عبورحاصل ب، جبيا كدابن عدى ارحمه الله تعالى في "مقدمة الكامل" مين ان كي اس التيازي شان كو بهي المرفن كي تصریحات مسبت بواے ممدہ بیرائے میں بیان کیا ہے۔ اور جا بجامحد تین کی شھا دات

— = (دَرَرَ بَالِيَرُ إِن

<sup>(</sup>١) مقدمة الكامل لابن عندي (ص٥٠١)

<sup>(</sup>٢) ذكر من يعتمد قولة في الجرح والتعديل (ص١٧٧)

<sup>(</sup>٣) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١٦٣)

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال (٩١/٤٠١)

<sup>(</sup>١) تهليب الكمال (١٩/١٩٨)

<sup>(</sup>۲) تدريب الرازي (ص ۸۱)

أمام ابواسحاق ابراجيم بن محمد الفزاري ً (التوني الماج)

نام ونسب:

المام بمير، حافظ، ابواسخاق ابراتيم بن محمد بن الحارث بن اساء بن خارجة بن حصن بن حذیفة الفز اری ..... آ ملے ان كا سلسلەنسب معدبن عدنان الفز ارى الشامي تك ہے۔ اوران کے اجداد میں ہے خارجہ کوشرف صحابیت بھی حاصل تھی۔

موصوف کی ولادت ہاسعادت <u>ہوا ہو</u> کے بعد داسط میں ہوئی۔(۱)

(١) موصوف كا تذكره ورج ويل كتابول عن ملاحظة فرماي:

- الطبقات الكيرى لابن سعد (٨٨/٧)

💠 تاريخ يحي بن معين (١٣/٣)

كتاب العلل ومعرفة الرجال للامام احمد (٢/٢هـ٤)

التاريخ الكبير للبخاري (١/١/١) ٢٢)

تاريخ التقات للعجلي (صُ \$ ٥)

كناب الجرح والتعديل للرازي (١/١٨)

كتاب النقات لابن حيان (١٦/٦)

مشاهير علماء الامصار (ص١٨٢)

رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٧/١ه)

تهذيب الكمال للمزى (١/٢/١)

سير اعلام النبلاء للذهبي (١٩/٨)

تذكرة الحفاظ لللهبي (٢٧٣/١)

💠 الكاشف للنهبي (١/٩٨)

تهديب التهديب لابن حجر (١٣١/١)

تقريب النهليب لابن حجر (٦٣/١)

اسى طرح علامه يوسف صالحى وشقى رحمه الله تعالى في معقود الجمان "مين امام صاحب رحمداللد تعالى سے روايت كرف والول ميں ان كوشاركيا ہے۔(1) اور این بزاد کردری رحد الله تعالى فيد"مناقب إمام اعظم" بين ال كو امام الوصنيفة رحمه الله تعالى كتلامة والل واسط ميس شاركيا ب\_(٢) موسوف کے بارٹ میں امام خوارزی رحمہ اللہ تعالی " جامع المسانيد" ميں لکھنے

"يقول اضعف عبادالله: وهويروى عن الامام أبي حنيفة في هذه المسانيد."(٣)

"الله تعالى كاعاجز بنده كهتاب كم هشيم بن بشير رحمه الله تعالى ان مسانيد ين امام الوحديق رحمد الله تعالى سے روایت كرستے بيل -" رحمه الله تعالى.



-ৰ্টিটেন্টিটি



<sup>(</sup>١) عقود الجمالُ (ص٢٥١)

<sup>(</sup>٣) مناقب الامام الاعظم للكردي (٣ ٢٩/٢)

<sup>(</sup>٢) جامع المسانيد (٢/٢٩٥)

''امام ابوحاتم رحمہ اللہ تعالیٰ موصوف کی توثیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ووثیقة 'ما مون اور (اپنے وقت کے )امام ہیں۔''

اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے موصوف کی توشق وعدالت بیان کرتے موسوف کی توشق وعدالت بیان کرتے موسوف کی توشق وعدالت بیان کرتے موسوے الوحاتم معتداله و اللہ معتداله و نے رہائے اللہ معتداله و نے رہائے اللہ معتداله و نے رہمی صراحت فرمائی۔(1)

احد بن عبدالله مجلی رحمه الله اتعالی نے بھی ابواسحاق الفز اری رحمه الله اتعالیٰ کی توثیق فرمائی ہے۔(۲)

اس پرمتنزاد میدکداین حبان دهمه الله تعالی نے ان کو ثقات محدثین کے زمرے بیس داخل کیا۔اوران کی طلب حدیث اوراس علم کے ساتھ خصوصی تعلق واعتناء پر روشنی ڈالتے ہوئے کا کھانے کہ انہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میس کتابت جدیث کا آغاز کیا۔(۳)

علوم حديث مين مرسه ومقام

احناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل يبن خدمات

موصوف کا شارائیے وقت کے کبار محدثین میں ہوتا ہے اور محدثین کا آلیک جناعت ان کی محدثانہ شان کونہایت قابل فقد رسیجے ہیں، اس وجہ سے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے '' تذکرة الحفاظ' میں ان کو حفاظ محدثین میں شار کیا ہے (''') اور'' سراعلام النبلاء' میں موصوف کی اس فن میں امامت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ نیز اس منصب آمامت کوامام ابوحاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبانی ہوں بیان کرتے ہیں:

"وقال ابوحاتم: اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام

(١) تهذيب الكمال (١/٥٠٤)

(١) تاريخ الثقات للعجلي (ص à a)

(٢) كتاب الثقات لابن حيان (٢٣/٦)

(t) تذكرة الحفاظ (٣٧٣/١)

مشهورشيوخ:

موصوف کے مشہور شیون میں ہے سفیان توری، شعبہ انمش ، عاصم بن کلیب، یکی بن سعید الصاری، عاصم بن کلیب ،عبداللہ بن میارک، عطاء بن سائب، رسعر بن کدام اور دشام بن نمر وہ وغیرہ ہیں، رحمہم اللہ اتحالی۔

مشهور تلا مده:

روابیت کرنے والول میں ہے۔ سفیان توری ، ابن مبارک ، اوزاعی (جومبصوف, کے شیوخ مجھی میں ) ان کے علاوہ اہرائیم من فتاس، بقتیة بن ولید ، ابواسامیة حماد بن اسلمنہ ، محمد بن عقید ، ولید بن مسلم ، زکریا بن عدی ، اور ابولیم حلبی وغیرہ ان کے تلازہ میں سے میں ، حمد بن عقید ، ولید بن مسلم ، زکریا بن عدی ، اور ابولیم حلبی وغیرہ ان کے تلازہ میں سے بیں ، حمیم اللہ تعالیٰ ۔

موصوف كى توثيق وعدالت:

علامہ یوسف مزی رحمہ اللہ اتعالیٰ مشہورا سکہ حدیث وجرح و تعدیل ہے موسوف کی تو بنتی آفل ہیں: کی تو بنتی افعل کرتے ہیں، جنانچہ کی بن معین رحمہ اللہ اتعالیٰ سے ناقل ہیں:

"قال عشمان بن سعید دار می عن یع بین معین: ثقة ثقة." (۱)
"عثان بن سعید داری رحمه الله تعالی کا بیان ہے کہ پیمی بن معین رحمه الله
تعالی موصوف کو انتہا کی درجہ کے ثقة سیمجھتے تتھے۔"

اور امام الوصائم رصد الله تعالى تو الواسحاق رحمه الله تعالى كى ہے عد مدح برائى كرتے تھے، چنانچه موصوف كے بارے ميں ورجہ ذیل تو نثیتی كلمات ہى اس امر كے شامد ہيں: شامد ہيں:

"وقال ابو حاتم رحمه الله تعالى: النقة، المأمون، الامام." (٢)

(١) تهذيب الكمال (١/٥٠٥)

(٢) تهذيب الكمال (١/٥٠٤)

- ﴿ الْكِرْمُ الْكِيْرُ ﴾

ح (توکریتاتیلیه ب

تو ان کی فقہی بصیرت کو بہت ہی لاکق تحسین اور قابل ستائش سمجھا ہے۔ چنا نچے علامہ زہبی علی بن بکاررحہ اللہ نعالی کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

"قال على بن بكارالزاهد: رأيت ابن عَون فمن بعده، فمارأيت فيهم أفقه من أبي إسحاق الفزاري." (١)

''علی بن بکار زاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے ابن طون رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد والوں کو دیکھا تو مجھے ان میں ابواسحاق فزاری ہے بردھ کرکوئی فقیہ نظر نہیں آیا۔''

ای طرح مجلی رحمہ اللہ تعالی نے مجھی ان کی محد کانہ شان وشوکت پرخوب روشنی ڈالی ہے۔ اور کشیر الحدیث، معلم السند جیسے کلمات سے تعریف کی ہے پھرآ خریس ان کے نفقہ کو بھی ذکر کیا ہے۔ جوعلم روایت کے ساتھ درایت میں بھی ابواسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو دو بالا کرتی ہے۔ (۲)

ابواسحاق ألفز ارى رحمه الله تعالى اورفن جرح وتعديل:

ابواسحاق الفز اری رحمہ اللہ تعالی فن جرح وتعدیل میں بھی نافدانہ بصیرت کے حال ہیں۔ چنانچہ رُوات صدیث کی جانچ پڑتال اور ان کی چھان بین میں ان کے اتوال وآراء سے استدلال کیا گیا ہے، نیز نامورائک ناعلام ان کی جرح وتعدیل کوشلیم بھی کرتے ہیں۔

امام مسلم رحمه الله تعالى كى نظر مين:

امام سلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابواسحاق الفز اری رحمہ اللہ تعالیٰ کوجرح وتعدیل کے نامور حاملین فن میں شار کیا ہے۔ چنانجی مقدمہ صحیح مسلم "میں " لیقیہ" اور "اسماعیل بن

ا اختاف ها الإصريث كي في جرح وتعريل يس ضمات يُقتدى به بلامُد افعة ." (1)

''ابوحاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ علاء ابواسحاق الفز ازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے امام ومقندیٰ ہونے پرشفق ہیں کہ ان کی نکر کا کوئی نہیں ہے۔'' امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 'مئیر ومغازی'' ہیں موصوف کی تصنیفی خدمات کو سراہا ہے اور ان کی کتاب کی تعریف کرنے ہوئے فرماتے ہیں:

"قَالَ الْحَلَيلَى: قَالَ الْحُمِيدَى: قَالَ لَى الشَّافَعَى: لَم يُصنفُ أَحَدُ في السير مثل كتاب أبي إسحاق."(٢)

' خلیلی رحمہ اللہ تعالی حمیدی رحمہ اللہ تعالی سے بیان کرتے ہوئے کہتے بین کہ جھے (حمیدی) کوام شافعیؓ نے فرمایا کہ سیر میں ابواسحاقؓ کی کتاب کی طرح کوئی نہ لکھ سکا۔''

اس طرح حميدي في ان كم بارے ميں ابن عميد رحمه اللہ تعالى سے نقل كيا ہے كدان كے پاس ايك شخص آئے اور كہا كہ آپ كے حوالے سے ابواسحاق رحمه الله تعالى بميں مدينيں بيان كرتے ہيں تو ان كے بارے ميں آپ كيا رائے ركھتے ہيں؟ تو ابن عميد رحمه الله تعالى نے فرمايا كه تيرا بھلا ہوكہ جب نو ابواسحاق سے ميرى حديثيں أسن في تو دوبارہ جھ سے سننے كى ضرورت نہيں ہے اس وہى كافى ہے۔ اور ابن عميد مداللہ تعالى مدينا ميں كہ بخدا ميں كى كو ابواسحاق رحمه الله تعالى سے بالا تنہيں ہمجھتا۔ (٣)

فقهی بصیرت:

ائد فن نے حدیث کی طرح موصوف کافقہی رُتبہ بھی متعین کیا ہے اور بعض نے

ع (وَالْوَالِيَّالِيَّةِ إِنَّهِ الْمِيَّالِيِّةِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْ

<sup>(</sup>١) سير إعلام النبلاء (٢/٨) و تقدمة الجرح والتعديل (ص ٢٨٢)

 <sup>(</sup>٢) كتاب الثقات للعجلي (ص ؛ ٥)

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء (٨/١٥٥)

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٨/١٤٥)

<sup>(</sup>٢) مير اعلام النبلاء (٨/٢٤٥)

احناف ففاظ حديث كأن جرح وتعديل مين خدمات ہے تذکرے میں ان کو بھی شار کیا ہے ، کہ دیگر ارباب فن کی طرح ابوا سحاق فزاری رحمہ الله تعالی کی رائے بھی رجال کی چھان بین میں قابل عمل ہوتی ہے۔(۱)

علامة مخاوى رحمه الله تعالى كي نظر مين:

. فذماء المَه اعلام كي طرح علامه سخاديٌ في بحى ابواسات فزاري رحمه الله تعالى کورجال کی معرضت اور ان کی تو بیش و تعدیل یا نفترو جرح کیا وجہ ہے ٹن بُرح و تعدیل من العسب المامت كا الل قرار ديا هم أيز "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" ین فرن سے جلیل القدرائد عبدالله بن مبارک اور سفیم رحمیما الله تعالیٰ کے بعد موصوف کا ام گرائی ذکر کیا ہے جوان کی اقراری شاق کے لئے کافی ہے۔ (۲)

امام الوحنيف رحمه الله تعالى مسيرشرف للمذراور روازيت

موصوف امام البوصيف رحمه الأرتعالي كمشهور تلافرومين سيرمين چنانيجه علامه البه ف مرى رحمه الله اتعالى في إمام صاحب رحمه الله اتعالى ك علاقه وهم الناكانام ذكر

ادر صواحب" متو دالجمان كي ني الرام كي تصريح كل سبع -(٣) اتی طرح امام خوارزی رحمہ اللہ نغال نے جمل الکھاہی، چڑانچہ وہ اس امر کی الميشية اليد الفاظ من يون بيان كزت إين:

"يَمُولِ أَصْعَفُ عَبَادُ اللَّهُ ﴿ هُومَنَ شَبُوحٌ شَيُوحٌ البِّحَارِي ومسلَّم رحمهما الله وسمع اباحنيمة رحمه الله وروى عنا في هذه

عياش 'رموصوف كي جرج لقل كرت بوع لكهيم بين:

"زكريا بن عدى قال: قال لى أبو اسحق الفزارى: اكتب عن بقية ماروى عن المعروفين، ولاتكتب عنه ماروى عن غير المعروفين، والاتكتب عن إسمعيل بن عياش ماروني عن المعروفين ولاعن غيرهم."(ا)

" زكريا بن عدى رحمه ابتُدتعالي كابيان الشيئة كمه جه يعه ابواسحاق الموراريُّ نے فرمایا کہ بقید کی وہ روایات تلمبند کرو جو وہ معروف رواۃ نے نقل كرے اور ان ہے وہ احاديث نه لکھو جو انہوں نے غير معروف راو يول ﴾ كے قال كى ہيں اور اساعيل بن عياش ہے آؤ كوكى روايت رنگھو جا ہے وہ معروف راولول سے ہو یاغیر معروف سے

إمام ابن ابی حاتم رحمه الله تعالی کی نظر میں:

قرنِ رائع کے فن شاس امام جرح وتعدیل این ابی حاتم رحمہ الله تعالی نے ان کو ال منصب کے حاملین میں شار کیا ہے، اور رجال پران کی ناقد انہ کلام کوا کے مستقل باب میں ذکر کیا ہے، جواس فن میں ان کی غیر معمولی مہارت پر ایک روشن دلیل ہے۔ ای طرح علوم حدیث بین ان کی مثالی خدمات اور دیگر کارناموں پر بھی تبصرہ کیا

علامهذ جي رحمه اللدتعالي كي نظر مين:

ومؤرخ اسلام علىامه ذهبي رحمه الله تعالى نے موسوف كواس فن كى معرفت اور رُواتِ حديث بِرِنْقَد اور غيرِنْقه كاحكم لكان مين طبقه النيد كركبارا عُدجر وتعديل

<sup>(</sup>١) ذكر من يعتماء قوله في الجرج والتعليل (مي٢٧٧)

<sup>(</sup>٢) الاعلادة بالتوبيخ لمن دم التاريخ (ص ١٩٣)

<sup>(</sup>١٠٤/١) للهذيب الكمال (١/٤٠٠)

الله عقود البيسان رص ٨٩١

<sup>(</sup>١) مقلعة صحيح مسلم (١/١١)

<sup>(</sup>٢) تقدمة الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (ص٣٨٣)

المام صاحب رحمه الله تعالى كمشهورتُ عطاء بن بيار رحمه الله تعالى تابعي باوراكك رادي ابن عباس رضي الله تعنائي عنه مشهور صحالي رسول صلى الله عليه وسلم بين -رحمه الله تعالى.



المسانيد، وهو من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله يروي عنه الكثير في مسندله ويذكر باسمه دون كنيته. "(١)

احناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل ميس غدمات

"الله كاعاجز بنده كبنائ كرموصوف بخارى ومسلم رحمهما الله كي يشخ الشيوخ میں سے بین، انہوں نے امام الدحقیقہ رحمد اللہ تعالی سے حدیث کا ساع کیا اوران مسانیدین ان ہے روایت کرتے ہیں (ای طرح) موصوف المام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ مجمی میں، وہ بہت کترت سے اپنی مُسندين إن بردايت كرت بير، ليكن موصوف كوكنيت كے بغير صرف نام سے یاد کرتے ہیں۔"

ابواسحاق فزاری رحمه الله تعالی "جامع المسانية" كے"باب البحالات" ميں امام ابوطنيفه رحمه الله تعالى سے درج ذيل روايت تقل كرتے ہيں:

"أبو إسحاق الفزاري؛ عن الإمام أبي حنيفة، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عفاعن دم لم يكن له ثراب الاالجنة. "(٢) "ابواسحاق فزاري رحمه الله تعالى الم الوطنيفه رحمه الله تعالى بي نقل كرنت خ بين وه عطاء بن بييار رحمه الله تعالى وه حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ہے کہ خصورا قدی صلی اللہ عابیہ دیکم کا ارشادے کہ جس نے کسی خص کاخون بہامعان کیا اُس کا بدلہ جنت ہی ہے۔''

فأكره: يبال بدامريمي خاطرنتين رب كدندكوره روايت امام الوحنيف رحمد الله بتعالى ك تنايئات الى سے ہے معيما كەحدىث كى سندسى بالكل دائع ہے۔اس روايت الى

<sup>(1)</sup> جامع المسانيد (٢/١٤/٢)

<sup>(</sup>٢) جامع المسانية (٢/٧٧)

### مشهورشيوخ:

موصوف کے مشہور شیوخ میں سے معید بن انی عروب، سفیان توری جماد بن سلمه، شريك بن عبدالله، شعبة بن الحجاج، ابن جريح، اوزاعي، مسعر بن كدام، حل بن تحرزضی ، ہشام دستوائی وغیرہ ہیں اور دیگر ای طبقہ کے بے شار لوگوں سے روایت كرتي بين -رسم الله جميعا - علامه ابن حجر رحمه الله تعالى في مصنف" تاريخ موصل" ك حوالي سي لكهام كمانهون في آخر سوشيوخ سي استفاده كيا-(١)

### مشهور تلامده:

ان سے روایت کرنے والول میں سے مولی بن اعین، عبداللہ بن مبارک، بقتیة بن ولريداور وكيج بن الجراح (موضؤف كي معاصرين ين سي ايس) ان كي عااوه بشر بن حارث،حسن بين بشر، محمد بن جعفر و رُكا في ، ابرانهيم بن عبدالله عفروي ، ابوهاشم محمد ین علی موصلی ، اوران کے صاحبز اوے احمد بن معانی وغیرہ ہیں ، رحم اللہ تعالی ۔

### موصوف کی توتیق وعدالت:

عثمان بن سعید واری رحمه الله تعالیٰ اینے وقت کے نامور محدثین اور ائمه جرح وتعديل سے ان كى توينن تقل كرتے بين، چنانچيطامه يوسف مزى رحمه الله تعالى لكھتے

"وقال عثمان بن سعيد الدَّارمي، عن يحيَّى بن مُعين، وأبي حاتم، والعجلي، وابن خِراش: ثقة."(٢) "عثمان بن معيد داري رحمه الله تعالى كابيان ٢٠ كم يكي بن معين ، ابوعاتم،

(١) تهليب التهليب (١٨١/١٠)

(٢) تهذيب الكمال (١٨٧/١٨)

### احناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل بين خدمات

# (التونى هماچ) المصالح (التونى هماچ)

حافظ امام شخ الاسلام ابومسعود المعافى بن عمران بن نُفيل بن جابر بن جبلة أز دى موصلي\_

### ولا دست:

### موصوف کی ولادت والهدی کے بعدہ وکی۔(1)

(1) موصوف كالذكره ورجي ذيل كما بول يك ما إحظ قرماسية:

التاريخ الكبير للمخارى (٢/٤). ٢)

٠ - ١- تاريخ الثقات للمجلى (ص ٢٣٦)

كتاب الجرح والتعديل للرازق (٣٩٩/٧)

كتاب الثقات لابن حبان (٧/٧٥)

مشاهير علماء الامصار لابن حبان رص١٨٦)

رجال صحيح البخاري للكلاباذي (١/٢)٧٤

تهذيب الكمال للمزى (١٨٥/١٨)

سير اعلام البلاء لللهبي (٩/ ٨٠)

- تذكرة الحفاظ للذهبني (٢٨٧/١)

- الكاشف للذهبي (٣/٥٥١)

تهذّيب التهذيب لابن حجر (١٨٠/١٠)

تقريب التهليب لابن حجر (١٩٤/٢)

خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي (ص٥٦٣)

< (E-15,21621 ≥ -

ہے۔جس سے ان کی امتیازی شان اور نمایاں ہوجاتی ہے۔ (۱)

علوم حديث مين مرتبه ومقام:

عُلامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے بشر بن الخارث الحافی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی ہے نقل کیا ہے، کہ ان کے ہاں معافی بن عمران ، ابن المباؤک اور مولی بن اعین رحمہ اللہ تعالی ایکھے ہوئے تو امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی نے ان کی محد ثانہ مثان ، بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسارے اللہ ہیں لیکن میں معالی بن عمران موسلی آرکھی کوئر جے شہیں دیتا۔ (۲)

بشرین الحارث رحمه الله تعالی ان کی محدثانه اور فقیها ندشان پرتبسره کرتے ہوئے پر کہتے ہیں:

"قال بشربن الحارث: كان مُعافى يحفظ الحديث والمسائل" (٢)
"بشر بن الحارث كا بيان ب كدمعافى بن عمران عديث وساكل زباني
الوركة بقي"

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے ابراہیم بن جنید رحمہ اللہ تعالی کے حوالے ہے۔ کلھاہے کہ ابن معین معالی بن عمران کی روایت کو بہت زیادہ لیسند کرتے تھے آگر چہدان تک جنینے میں کی واشطے ہو۔ (۳)

علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''سیراعلام الدیلاء'' میں اپنی سند کے ساتھ ان سے الیک روایت بھی نقش کی ہے جوان کی عالی اسانید میں شار ہوتی ہے، نیز ریجھی لکھا ہے کہ حدیث میں ان کی ایک سند صغیر کا ہم نے ساع بھی کیا ہے۔(۵)

عجل، اور ابن خراش رحمهم الله تعالى (بيسب) معافى بن عمران رحمه الله تعالى كوثقة كهيته بين\_''

امام سفیان توری رحمه الله تعالی معافی بن عمران کو "یاقو ته العلماء" کے لقب ا سے یاد کیا کرتے تھے۔ چنانچیا اوحاتم" ناقل ہیں:

"وقال أبوحاتم عن أحمد بن يونس: سمعت الثورى وذكر المُعافى بن عمران، فقال: ياقوتة العلماء."(")

. "ابوطائم احمد بن بونس رحمدالله تعالی کے حوالے سے کہتے ہیں کد معافی بن عمران کے مقالی سے بن عمران کے مقالی سے سنا کد انہوں نے معافی بن عمران کو یا فوت العلماء کے لقب سے یاد فرمایا۔" (لیعنی وہ گو ہر علماء ہیں)

وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى بحى ان كوثقة اورمعمتر بجهية من (٩)

موصوف کی نوشق وعدالت کے لئے ریکافی ہے کہ جلی اور ابن حبان رحمہما اللہ تعالی ددنول نے ان کو' انکہ نقات' کے زمرے میں داخل کیا ہے۔(۵) اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نعالی نے نو ان کو حافظ حدیث قرار دیتے ہوئے'' طبقات الحفاظ' میں شار کیا

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ (١/ ٢٨٨)

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (١/٢٨٧)

<sup>(</sup>٣) سير اعلام النبلاء (٩/٤٨ ١٩٥)

<sup>(</sup>١٤) تهذيب النهذيب (١/١٠)

<sup>(</sup>٥) سير اعلام النبلاء (٩٤/٩)

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١٨٧/١٨)

<sup>(</sup>٢) تهليب الكمال (١٨٧/١٨)

<sup>(</sup>٣) تهليب الكمال (١٨٧/١٨)

<sup>(</sup>ع) سير اعلام البلاء (٩/٨٢)

<sup>(</sup>٥) النقات للعجلي (ص ٢٣٤) و كتاب الثقات لابن حياد (٥٢٩/٧) - هِ أَوْمَــُوْرُورِيْكِالْشِيرُلِ ﴾

احناف حفاظ عديث كأفن جرح وتعديل مثل خذمات یا غیر اُفتہ قرار دیے میں سند کی حیثیت رکھتی ہے۔(۱) علامه سخاوي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

متاخرین ائر حدیث میں سے علامہ سخاوی رحمہ الله تعالی بھی اس روش پر قائم رہے اور ندکورہ ادصاف کی وجدہے انہوں نے موصوف کوٹن شناس ائتساعلام میں شار کیا، کہ رجال کی تحقیق اور ان کی جانچے پڑتال کے بعد موصوف کی جرح وتعدیل کوہمی بطور جحت بیش کیا جائے گا۔(1)

امام ابوصنیفه رحمه الله تعالی سے شرف ملمذاور روایت:

علامه ابن بزار كرورى رحمه الله تعالى في "مناقب امام اعظم" مين معافى بن عمران کوامام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نلاشہ ''میل و کر کیا ہے۔ ( اس علامه بيسف مزيّ في جمي " تهذيب الكمال " مين موصوف كوامام الوصنيف رحمه الله

تعالی کے تلافدہ ش شار کیا ہے۔ (م) ای طرح صاحب''عقود الجمال'' علامه بوسف صالحی وشقی رحمه الله تعالیٰ نے بھی امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ میں الن کوشار کیا ہے۔<sup>(۵)</sup> .

المام خوارزي رحمه الله تعالى في ومع المانيد عين كي جلبول برموصوف كي امام صاحب رحمداللد تعالى بروايت كوفركيا بدأن ميس ساليدروايت ورج ذيل ذکر کی جالی ہے:

﴿ الْوَسُوْرُ لِلْهُ لِلِيِّرُانِ ﴾ -

فقهی بصیرت:

موصوف کوفقہ کے ساتھ ایک خاصا اعتناء رہا، چنانچہ علامہ پوسف مزی رحمہ اللہ تعالى نے ان كى فقى بصيرت برجى روشى ۋالى ب، كدانبول نے فقد كى تعليم سفيان توری رحمہ اللہ تعالی سے حاصل کی منیز بہمی لکھاہے کہ انہوں نے سفیان توری کے ساتھ عرف تین مسلوں میں اختلاف کیانہ (۱)

محمہ بن عبداللہ بن ممارۃ موسلی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے منقول ہیں کہ میں نے معافیٰ بن عمران کے افضل کسی کوئیس پایاء وہ قبروں کے پیختہ بنائے کوئکر وہ سمجھتے ہتھے (۲) محمر بن مننی رحمد الله تعالی ، بشر بن حارث رحمه الله تعالی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ معافی بن عمران تکم بنہم وفراست اور خیر کا مجموعہ ہیں \_(۳)

فن جرح وتعديل عن موصوف علامه ذهبي كي نظر مين:

مرشنه بیانات سے بیحقیقت عیال ہوتی ہے کہ معافی بن عمران رحمہ اللہ تعالی ایک بلندیاییه حافظ حدیث تصے اور فقه کی معرفت مھی حاصل تھی، ای طرح راویان حدیث کی حیمان بین اور ان کے حالات زندگی پر ناقد اند بصیرت جس کی بدولت وہ ان پر توت وضعف کا حکم لگاسکیس وغیرہ المورمیں بھی گہری نظر کے مالک تھے۔ چنانچہ مؤرخ اسلام علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فن کی معرفت اور جلالت ِشان کی وجہ ہے فن شناس نامور ائمہ جرح وتعدیل کے زمرے میں داخل کیا جن کی آراء ہے رُواتِ حدیث کے معیارِ صحت وضعف کو متعین کیا جاتا ہے جو کسی راوی کو ثقتہ

<sup>(</sup>١) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص١٧٧)

<sup>(</sup>٢) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١٦٣، ١٦٤)

<sup>(</sup>٣) مناقب الامام الاعظم للكردري (٢/ ٢٣٠)

<sup>(</sup>ق) عقود الجمان (ص ٢٤١)

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١٨/١٨)

<sup>(</sup>٢) سير اعلام النبلاء (٩١/٩٨)

<sup>(</sup>۴) تهليب الكمال (۱۸۸/۱۸)

<sup>(</sup>٤) تهليب الكمال (١٠٤/١٩)

المام سفيان بن عُبينه (التوفي ١٩٨هـ)

امام تجبير، حافظ العصر، شيخ الاسلام الوجمة سفيان بن عُسيئة بن الي عمران مبموك البلالي، الكوني ثم المكي-

موضوف کی ولاوت باسعادت کوفدیش <u>معاید</u> کوہوئی۔(۱)

(١) موصوف كا تذكره درن ذيل كرايول مين طاحظه قرماي:

الطبقات الكبرى لابن معد (٤٩٧/٥)

تاریخ یحی بن معین (۲۱۷/۲)

التاريخ الكبير للبخاري (٢/٢/٢)

تاريخ الثقات للعجلي (ص £ ١٩)

المعارف لابن قنية (ص٢٢١)

الجرح والتعديل للرازي (٣/٣٠)

كتاب النقات لابن حبانُ (١٣/٦)

مشاهير علماء الأمصار (ص ٩٤٩)

تاريخ اسماء الثقات لابن شاهين (ص 2 1 1)

رجال الصحيح البخاري للكلاباذي(١/٠٣٠)

تهديب الكمَّال للمزي (٣٦٧/٧)

سير اعلام النبلاء للذهبي (٧/٨٥٤)

تذكرة الحفاظ للذهبي (٢٦٢/١)

ميزان الاعتدال للذهبي (٢/١٧٠)

الكاشف للذهبي (١/٢٧٩)

تهذيب التهذيب لابن حجر (١٠٤/٤)

خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي (ص١٢٣)

"المعافي بن عمران، عن أبي حنيفة، عن يونس بن عبدالله بن أبي فروة، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن سبرة قال: نهى النبي ضلى الله عليه وسلم عن متعة النساء عام فتح مكة" (١) "معافى بن عمران رحمه الله تعالى امام ابوحنيفه رحمه الله تعالى من روايت تحرية بينءامام صاحب رحمدالله بتوالى بونس بن عبدالله بن الي فروه رحمه الله تعالى ہے، وہ اپنے والد رحمہ الله تعالیٰ ہے، وہ رہے بن مبرة جہنی رحمہ الله تعالى سے وہ ابینے والد مبرہ رضی الله تعالی عندے کہ حضوراقد س صلی الله عليه دملم نے فتح مكة كے مال عورتوں كے ساتھ متعه كرنے ہے منع

اسى طرح موصوف سے اور بھی کئی روابیتیں منقول ہیں، بغرضِ اختصاراسی ایک روايت پراڭشاءكياجا تاہے۔

رحمه الله تعالى.



(۱) جامع المسانيد (۱۳۱/۲) - ه رُسَنَوَرَسَهُا لِشَكْلَ ﴾ \_\_





شُعبة، قال: وأثبت أصحاب الزهري، هوو مالك. "(١)

''سفیان بن عید رحمه الله تعالی تفته اور امام بین، عمروبن دیناد رحمه الله تعالیٰ کے مرویات کا شعبہ رحمه الله تعالیٰ سے بھی زیادہ علم رکھتے بین، اور (مزید) فرمایا که زبری رحمه الله تعالیٰ کے تلاشہ بین وہ اور امام مالک رحمهما الله تعالیٰ وفول سب سے زیادہ تو تی تربیں۔''

ا بن سعد رحمه الله تعالى كزريك وه تقدين، چنانجهان كاميان بهكه: "قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة ثبتا، كثير الحديث، حجة "(٢)

''سفیان بن عُمیینه رحمه الله تعالی ثقیهٔ قوی ، کنیر الحدیث ، اور جحت ہیں۔'' ابن خراش رحمه الله تعالی بھی موصوف کی تو ثیق کرتے ہیں۔''' اسی طرح ابن حبان وابن شاہین رحم ہما الله تعالی ان ودنوں جھنرات نے موصوف کونجمله نقات کے زمرہ میں داخل کیا ہے۔''''

موصوف کی جلالت ِشان کے لئے یہ کافی ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان ائمہ فن کی فہرست میں ان کوشار کیا ہے جواس باب میں کسی ووسرے کی توثیق یا تعدیل سے محتاج نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کو حدیث میں درجہ امامت حاصل ہے اس بناء پران کی توثیق کی بابت نہیں او چھا جاتا۔ (۵)

علوم حديث بين منصب امامت:

المام شافعي رحمه الله تعالى حديث ميس موصوف كارتبه بيان كرية ودئ فرمات

مشهورشيوخ:

موضوف کے مشہور شیور تیں سے عمر وہن دینار، زیاد بن علاقہ، امام زبری، ابواسحاق اسبیعی، عطاء بن السائب، ابوب السختیانی، ہشام بن عروہ، حمید طویل، اعمش، سفیان توری اور شعبہ ہیں، رحمہم اللہ تعالی۔

مشهور تلامده:

روایت کرنے والوں میں ہے عبداللہ بن مبارک، ابداسحاق الفز اری، عبدالرحلٰ بن مہدی، یکی القطان، یکی بن معین، امام شافعی، امام احمد بن صبل، علی بن الرید پی، اسحاق بن راہوںیا ورعبدالرزاق بن جمام وغیرہ ہیں، رحم ہم اللہ تعالیٰ۔

موصوف کی توثیق وعدالت:

موصوف کی توثیق کے بارے میں علی بن المدینی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں:
"مافی أصبحاب الزهری اتقن من إبن عُيينة." (ا)
" كدر جرى رحمہ اللہ تعالی كے المامہ میں ابن عُمینہ رحمہ اللہ تعالی سے بروھ الركوئى پختہ رجمہ اللہ تعالی سے بروھ كركوئى پختہ رجمہ اللہ تعالی سے بروھ

یکی بن معین رحمه الله تعالی کابیان ہے کہ عمروبین دینار رحمه الله تعالی سے روایت کرنے والوں میں سے این عیدیہ سب سے اخبیت اور قوی تر ہیں۔(۲) میں سے این عیدیہ سب سے اخبیت اور قوی تر ہیں۔(۲) میں اللہ تعالی کے زریک بھی موصوف تقد اور صدیت میں سخکم ہیں۔(۳) ابوصاتم رازی رحمہ اللہ تعالی ان کو تقد اور امام کہتے ہیں، چنا نجہ ان کابیان ہے: اسفیان بن عیب فہ إمام ثقة، کان اعلم بحدیث عمروبن دینار من اسفیان بن عیب فہ اہم ثقة، کان اعلم بحدیث عمروبن دینار من

(١) تهذيب الكمال (٢٧٦/٧)

- ﴿ لُوْ وَرُبِيَالُونِ لُهِ اللهِ الله

ح نور تا المالية الم

<sup>(1)</sup> سير اعلام البلاء (٨/٤٦٤)

<sup>(</sup>٢) الطبقات لابن سعد (٥/٩٨)

<sup>(</sup>٣) تهليب التهذيب (٤/٧/٤)

<sup>(</sup>٤) كتاب النقات لابن حبان (٢/٦) وتاريخ اسماء النقات لابن شاهين (ص١٥٤)

<sup>(</sup>٥) الكفاية في علم الرواية (ص٨٦)

<sup>(</sup>٢) سير اعلام البلاء (٨/٨هـ٤)

<sup>(</sup>٣) تأريخ الثقات للعجلي (ص £ ١٩)

علامه ذهبي رحمه الله تعالى موصوف كي حلالت وعظمت شان كوان الفاظ ميس ميان ツェニブ

<sub>احنا</sub>ف حقاظِ عديث كي أن جرح وآديبِل مين خدمات

"ولقدكان خلق من طلبة الحديث يتكلَّقون الحج، وما المحرُك لهم سوى أُقى سفيان بن عيينة، لإمامته وعلوً

''طلبه حدیث کی ایک جماعت مج پر جانے کی مشقت اٹھاتے تھے۔ان كالمقصد صرف سفيان بن عيبية رحمه الله تعالى كى ملاقات ہوتی تھى، كيونك وہ بڑے امام تھاوران کے پاس عالی سند تھی۔"

پھرآ کے لکھتے ہیں کہ کئی جفا فاحدیث تو ان کے، ہم تشین ہوتے تھے۔ موصوف ے زیادہ روایت کرنے والے حمیدی، امام شافعی، ابن المدینی امام احد اور ابراہیم رمادی ہیں رحمہم اللہ تعالی ۔(۲)

اس برمسنزادید کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے ان کوجلیل القدر حفاظ محدثین کے زمرہ بیں بھی شار کیا ہے۔<sup>(۳)</sup>

عثان بن سعيد داري رحمه الله تعالى يهال تك كيت بين، كه جنهول في ياخي ائمه حدیث سے مرویات کو جمع نہ کیادہ اس فن میں مفلس ہیں، اُن میں اُیک ابن عیبینہ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ بھی ہیں، نیزیہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی احادیث تواصولِ دین ہیں۔(۳)

سفيان بن عُبينه رحمه الله تعالى اوراً سيح الاسانيداهاديث:

مذكورہ بالاتصر يحات اور نامور ائمه فن كى شہادات سے بخولى واللح ہوتا ہے ك

(1) سير اعلام البلاء (٨/٥٥)

(٢)سير اعلام النبلاء (٨/٧٥)

(٢) تذكرة المفاظ (٢ / ٢ ٢٢)

"لو الأمالك وسفيان بن عيينة، للهب علم المحجاز." (1)
"اكرامام مالك ومفيان بن عبيد رتبها الله تعالى ند بوت توجهازي علم

چرمز ید کہتے ہیں کہ تمام تراحادیث احکام بجز چھ حدیثوں کے سفیان ہن عُمیدِیْ کے پاک بیں۔

عبدالرحل بن مهدى رحمداللدتعالى كابيان بي كداين عُييد مديث جازكاسب سے براعالم ہے۔(۲)

مجل رحمہ اللہ تعالیٰ موصوف کا حدیث ہے اعتناء اور ان کے ذخیرہ حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

"كان ابن عُبينة ثَقَة في الحديث، وكان حديثه نحواً من سبعة الاف، ولم يكن له كُتب. " (٣)

" أبَّن عبيينه رحمه الله تعالى حديث مِن ثقة اور قوى بين، ان كي احاديث تقریباً سات ہزار ہیں۔ موصوف کے پاس کتابیں نہ تھیں۔" (لعنی سارى احادبيث حا نظه مين محفوظ تعين )

یجی بن سعیدالقطان رحمه الله تعالی نے علی بن المدینی رحمه الله تعالی کو بتایا که میرے شیورخ میں صرف سفیان بن عُبینه رحمه الله تعالی رو محمد بی بن المدی کے ان ے عرض کیا کہ کیاوہ صدیت کے امام ہیں؟ تو بیچی نے جواب ہیں فر مایا کہ وہ تو جالیس سال عياس منصب يرفائز بين \_(٣)

(١) تهديبُ الكمال (٧/١/٢٧)

1.44

(٢) سير اعلام النيلاء (١/٧٥٤)

(٣) تاريخ الثقات للعجلي (ص١٩٢، ١٩٤)

(1) تهذيب الكمال (٢/٦/٧)

(٤) فتح المغيث للسخاري (٣٣٦/٢)

一色是是是多

" كمين في ابن عييناً ع بره كرسى فقيد كوقر آن وسنت كاسب س زياده علم ريجيخه والأنبيس ويكصاب

اس ہے قبل امام شافعی رحمہ الله تعالیٰ کی شہادت بھی گزر گئی، کہ بجز جیدا حادیث ے، احکام کی تمام زاحادیث این عیدید کے ماس میں۔(1)

کیکن اس کے باوجودوہ فتو کل دینے میں بہت مختاط رہتے تھے، چنانچہ امام شافعی رماللدتعالی فرماتے میں کہ:

"ومارأيت أحدًا اكفأعن الفتيامنه."<sup>(٢)</sup>

''میں نے ابن عیبینہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے زیادہ محتاط فتوی دینے میں کسی کو

سفيان بن عُيينه رحمه الله تعالى اورفن جرح وتعديل:

علوم حدیث کی طرح موصوف کوفن جرح واقدیل میں بھی سیادت حاصل ہے، پٹانچےوہ اس ٹن میں گہری بھیرت کے حامل ائٹریس سے میں اور ٹن شناس ائر اعلام اروات صدیرے کی توثیق یا ان پر نا قدانہ کلام کے بارے میں ان کی اراء کو لطور جمت

امام مسلم رحمه الله تعالى كي نظر مين:

امام مسلم رحمه الله تعالى سفيان بن عيبية كو الجرح وتعديل كي نامور حاملين أن میں شار کرنے ہیں اور مقدمہ سجی مسلم' میں کئی رواۃ پر جرح کرنے میں موصوف کی اً راء کولطور سند پیش کیا ہے۔ جیسا کہ''جعفر بن پر پید جعفی'' کے بارے میں فرماتے

(١) سير اعلام النبلاء (٨/٧٥٤)

(٢) تهذيب الكمال (١٨/٢٧٧)

سفیان بن عُمیید رحمداللہ تعالی این وفت کے بگانہ روز گار محدث اور امام تھے جن کی عِلالت شان پراتفاق ہے اور ان کی مرویات صحاح سند میں بکثریت یائی جاتی ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کریہ کہ حذیث ہیں ان کی سند گؤانل مکہ کے ''اصح الاسانید'' میں ہے قرار ديا كيا ہے، چنانچەامام حاكم رحمدالله بعالی "معرفة علوم الحديث" ميں رقمطراز ہيں: "وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار،

إلى مكه كي محيح ترين اسائير من سي سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى كي ردایت عمروبن وینار رحمه الله تعالی سے اور ان کی روایت جابر رضی الله تعالیٰ عنہ ہے، والی سند ہے۔''

اور ابوبكر برديجي رحمه الله تعالى كى تصرح كے مطابق "ابن عيينه رحمه الله تعالى كى روایت زہری رحمہ اللہ تعالی ہے وہ سالم رحمہ اللہ تعالی ہے اور سالم رحمہ اللہ تعالی ایے والدما جدا بن عمر رضي الله إقعالي عنه الله أنواس سند كے ساتھ منقول مرومات بھي است بن - ای طرح بوابن عمید رحمه الله تعالی کی روایت زهری رحمه الله تعالی ہے جوء وہ سعيد بن المسيّب رحمه اللّه تعالى سنه، وه الوهريرة رضى اللّه تعالى عنه سنه "تو يه سند يكي ندکورہ بالااسانید کی طرح اصح الاسانید کے زمرے میں وافل ہے۔(۲)

فقه ميل مرتبه ومقام:

عن جابر .<sup>(1)</sup>

حدیث کی طرح فقہ کے ساتھ جھی موصوف کو ایک خاص اعتباء اور تعلق رما، چنانچدامام احمد بن صبل رحمد الله تعالی اس مارے میں اپنی رائے کا اظہار فرمائے ہیں: "مارأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن منه." (٣)

<sup>(</sup>١) تلويب الراوي (ص٧٨)

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی (ص۸۰)

<sup>(</sup>۲۰۷/٤) بهلیټ التهلیب (۲۰۷/٤)

چنانجیران رُوات ِ عدیث میں ہے ''مطرف رحمہ اللہ تعالیٰ' کی تویق کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں:

"حدثنامطوف وكان ثقة. <sup>ه (١)</sup>

" " جمسيل مطرف من عديث بيان كى ، اوروه نُقته بين " إِسَّى طَرِح "البوالزيير"" كي تضعيف جهي ان عي ثابت مين -(٢)

امام ابن عدى رحمه الله تعالى كي نظر مين:

ابن عدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سفیان بن غیریہ رحمہ اللہ انعالیٰ کو اس فن کے جلیل القدر المدجرح وتعديل كي فهرست مين ذكركيا ہے كدو يكرا مُدفق كي طرح موصوف كے اقوال مجمی رجال پرکام کرنے میں سند کی حیثیت رہتی ہے۔ کدان کے اقوال ہے ار واست حدیث کی جانج بیاتال اور ان کی توثیق و تضعیف کا فیصله کیا جائے گا۔ (۳)

علامه ذهبي اورعلامه سخاوي كي نظر مين:

مؤرث إسلام علامدهس الدين وجي رحمه الله تعالى بهى موسوف كوامام جرح وتعديل تتليم كرش بين، اس بناء يرانبون في ميصوف كواي رسال الذكو عن يُعتمدقوله في الجوح والتعليل" ش طبقة النيك نامورا تكرن عبرالله بن مبارك اورا اواسحال الغر اری رحمهما الله تعالی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔(\*\*)

اسی طرح علامہ تناوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس روش پر قائم ہیں، چنانچہ انہوں نے "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" ش اسفيان بن عيينه رحمه الله تعالى كونن جرح "سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث ما استحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذاو كذا. "(١)

احناف حفاظ حديث كي نن جرح وتعديل مين خدمات

میں نے جابر جھٹی سے تقریباتمیں ہزاراحادیث قل کی ہیں،ان میں ہے كچھ ذكر كرنے كو جائز عى نہيں مجھتا، اگرچہ مجھے اتنى اتنى (رقم) مل

امام ترمذي رحمه الله تعالى كي نظريس:

امام ترمدی رحمه الله تعالی مجمی اس باب میں موصوف کی آراء کو جست مجھتے ہیں۔ چنانچه' "كتاب العلل" ميں موسوف ہے "محمد بن تحلان رحمہ الله تعالیٰ" كى توشق 10 2 2 2 x 2 5

"قَالَ سَفِيانُ بِن عِينِة: كَانَ محمد بِن عجلان ثَقَّة، مامونا في الحديث,"(٢)

ومسفيان بن عيد رحمه الله تعالى فرمات بين كه محد بن تحجلان تقداور حديث

امام ابن افي حاتم رحمه الله تعالى كي نظر مين:

چو صدی کے نامور محدث، ناقد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ سفیان بن عُبینہ کو المام جرح وتعديل سليم كرت بين. اور" تقدمة الجرح والتعديل" بين انهول في موصوف کے تذکرے میں جہاں مختلف ابواب اور عنوانات قائم کئے ہیں وہاں انہوں نے رادیان حدیث پران کے ناقدانہ کلام کوایک مستقل باب میں ذکر کیا ہے۔جواس فن میں ان کی قذر ومنزلت اور امتیازی شان کے لئے ایک بین دلیل ہے۔

<sup>(</sup>٢) كتاب العلل للترمذي (٢٢٧/٢)



<sup>(1)</sup> تقدمة الجرح والتعديل (43)

<sup>(</sup>٢) تقدمة الجرح والتعديل (ص ٢٤)

<sup>(</sup>٣) مقدمة الكامل لابن عدى (١٠٧/١)

<sup>(</sup>٤) ذكر من يعتمد قوله في المجرح والتعديل رض١٧٧٠

<sup>(</sup>١) مقدعة صحيح مسلم (١/٥١)

111

"سُفيان بن عبينة، عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذاطلع النجم رُفعت العاهة عن أهل كل بلدة." (١) "سفيان بن عبيد رحمه الله تعالى الم الوصيفه رحمه الله تعالى سے زوايت كرتے وہ بيں وہ عطاء بن الى رباح رحمه الله تعالى سے وہ الوظريرة رضى الله تعالي عندے كه جعزت رسالتماب صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر ما ياكم جب رُرياستاره ( توركي شكل مين ستارون كالمجموعه ) طلوع جوجائ توجر شہر والوں ہے آفت ہٹا دی جاتی ہے۔ (لین کھیتی اور کھل وغیرہ محفوظ ہو

فاكره: فدكوره بالاروايت الم ابوطنيفه رحمه الله تعالى كے ثنا ئيات ميں سے ہے، چنانچه المام صاحب رحمه الله تعاليٰ کے شیخ عطاء بن ابی رہاح رحمہ الله تعالیٰ مشہور تا بعی ہیں اور حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنه جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رحمه الله تعالي.



وتعدیل کے انتہاعلام میں شارکیا ہے۔(۱)

امام ابوصنیفه رحمه الله تعالی سے شرف تلمذاور روایت:

سفیان بن عُیید رحمداللد تعالی امام ابوصنیف رحمداللد تعالی کے مشہور تلا فدہ میں ے ہیں، چنانچہ علامہ ابن برار کروری وحمد الله تعالى في مناقب امام اعظم " میں ان کوامام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامہ واہل مکہ میں وکر کیا ہے۔ (۲)

علامه بوسف صالحي رحمه الله تعالى في جهي ان كو "عقود الجمان" مين تلامده امام اعظم رحمداللد تعالیٰ میں شار کیا ہے۔<sup>(۳)</sup>

وه خوداس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"أوَّل من اقعدني للحديث أبوحنيفة رحمه الله تعالى. "(٣) " المام الوصنيفه رحمه الله تعالى وه يهلي حض بين جنبون نے مجھے حديث سيكھنے

کے لئے تھایا''

نیزید بھی کہا ہے کہ مجھے محدث بنانے والے بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالی

المام خوارزي رحمه الله تعالى " جامع المسانيد" مين لكصة مين كه سفيان بن عيدية أمام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرہ ہیں اور ان مسانید میں بہت ساری مرویات امام صاحب رحمداللدتعالى في منتقل كريت مين (٥)

سفیان بن عیمینه رحمه الله تعالی کی ان روایات میں سے ایک روابیت ورج ویل

<sup>(</sup>٥) جامع المسائية (٢/٢٩).



<sup>(</sup>١) خامع المسائية (١) ١٣٨/١) ١٣٩)

<sup>(</sup>٢) شرح مسند ابي حيفة للملاعلي اثفاري (ص ٢٤١ - ١٤٢)

<sup>(</sup>١) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص ٢٦٤)

<sup>(</sup>٢) مناقب للامام الاعظم للكردري (٢١٩/٢)

<sup>(</sup>٣) عقود الجمان (ص١١٥)

<sup>(</sup>٤) الطبقات لابن سعد (١٥) ٢٣٠)

### مشهور شيوخ:

علامہ یوسف مزی رحمہ اللہ اخالی نے موسوف کے دوسوسے زیادہ شیورخ کے نام ذکر کئے ہیں، ان بیس سے مشہور آبان ہن صمعہ اسرائیل بن یونس، حماد بن سلمہ مفیان توری اسفیان بن عیدید، شعبہ بن الحجاج، مسعر بن کیدام، ہشام بن عروہ، اعمش سفیان بن مہران اور شریک بن عبداللہ وغیرہ ہیں، رحم اللہ تعالی۔

### مشهور تلامده:

مشہور تلاندہ میں ہے احمد بن عنبل، اسحاق بن داہونیہ علی بن البدین، عبداللہ بن مبارک، یزید بن ہارون، یجی بن معین، عبدالزمن بن مہدی، عبداللہ بن نمیر، افغضل بن موسی السینانی اورابوخیشہ وغیرہ ہیں، همیم اللہ تعالیٰ۔

### موصوف کی توثیق وعدالت:

ابوحاتم رھـ اللہ تعالیٰ بجئی بن معینؓ ہے ناقل ہیں کہران کے بزو کیک موصوف وی الضبط ہیں۔(۱)

این حبان رحمه الله تعالیٰ نے ''سمّا ب الثقات'' میں وکتے بن الجرائے کوبلیل القدر ثقات محدثین میں شار کیا ہے۔(۲)

عَجِلَّ ان كَي تُوشِق ان الفاظ مِن بيان كرت من اين:

"كوفى، ثقاة، عابد، صالح، أديب، من شفّاظ المحديث." (٣) "كروكتج بن الجراح رحمه الله تعالى كولى ثنة، عبادت گزار، نيك سيرت،

# الامام وليع بن الجراح (التونى عواج)

نام ونسب:

الهام، حافظ، محدث عراق، ابوسفيان الرؤاى وكتع بن الجراح بن يلح كوني-

ولاديث:

### موصوف كى ولادت باسعادت را اليدي كوموكى (1)

(١) موسوف كالمذكره درج ويل كتابول عن مناحظ قرمايج:

- ألطيقات الكبرى لابن سعة (٣٩٤/٧)

اریخ یحی بن معین (۲/ ۱۳۰)

۱ المعارف لابن قتيبة (ص ۲۲۱)

التاريخ الكبير للبخاري (٢/٤/١)

﴿ تَارِيخِ النَّقَاتِ لَلْمَجِلِّي (صُ \$ 1.4)

. دریع است سعینی را دل در ا

👆 كتاب الجرح والنعديل للرازي (٣٧/٩)

النقات الابن حبان (۲/۷م)

الم مشاهير علماء الامصار لابن حبان (ص١٧٣)

💠 رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٧٦٧/٢)

تهليب الكمال للمزي (۱۹۱/۱۹)

الله من العلام البلاء لللهبي (١٤٠/٩)

الم الم المعاظ للذهبي (١/٣٠٦)

الكاشف للذهبي (٢٢٧/٣)

التهليب التهلب لابن حجر (١١٩/١)

التهليب لاين حجر (٢٨٣/٢)

الله خارصة تهذيب الكمال للخزرجي (ص ٢٥٦)

- ﴿ (وَ وَرَا لِمَا لِيَا لَهِ رَالِهِ اللَّهِ لَهِ ٢٠٠٠)

(r. 100 l. r.) Owner, Artella (r.

1 . . . .

ه الوروبياليالي

<sup>(</sup>١) تهليب الكمال (١٩٨/١٩)

<sup>(</sup>٢) كتاب النقات لابن حيان (٢/٧) هي

<sup>(</sup>٣) تاريخ النقات للعجلي (ص ١٤٠٤)

والاشتهار بالصدق، والبصيرة والفهم، لايسنال عن عدالتهم وانما يسئال عن عدالة من كان في عداد المجهولين، اواشكل أمره على الطالبين." <sup>(()</sup>

(وه محدثین ائمة الاعلام که جوعدالت، نقامت اورامانت بین مشهور بون) " حبيها كهامام مالك بن السِّ ، سفيان تُوريُّ ، سفيان بن عبيبةٌ ، شعبة بن الحجاجُ ، ابوغمر واوزا كَلَّ ، كبيث بن سعدٌ، حماد بن زيدٌ، عبدالله بن مباركٌ ، يتَّيل بن سعيد القطال ،عبدالرحمن بن مهدي ، وكبيع بن الجرح ، مِن يَد بن بارون ، عفان بن مسلمٌ، احد بن صبلٌ ، على بن البدينُ، ليحي بن محينٌ، اور جوعلو شان ،مستقل مزاجی، راست گوئی میں شہرت اور بصیرت وقبم وفراست میں ان کے روش پر گامزن ہوتو ان کی عدالت کا تبیں یو جھا جائے گا۔ عدالت قواس مخص کی پوچھی جاتی ہے جن کا شار مجھولین میں ہواور طالبان حديث پران کامعالمه دانسخ نه بويهٔ

مْدُوره بالاعبارت موصوف اور لبص ديگرائمُه احزاف کي ٽويتن وعدالت ڪاھيج آ ئئینہ دارہے، بلکہ ان کی جلالت شان اور قائل ذکر چرھے کا ایک حسین مرقع ہے۔

#### علوم حديث ميل مرتنه ومقام:

یکی بن معین رحمه الله تعالی موصوف کو حدیث کاسب سے برا حافظ س<u>جھتے تض</u>اور ان كا مرتبه ومقام بيان كرتے ہوئے فرمانے كلے كماس زمانے ييس وكيج رحمه الله تعالیٰ کووہ مرتبہ حاصل ہے جبیبا کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کواپینے زمانے میں حاصل اويب اور حفاظ حديث من سي ين "

علی بن المدین رحمه الله تعالی کا بیان ہے کہ سفیان توری رحمه الله تعالیٰ کے تلامدہ میں سب سے زیادہ مااعماد عبدالرحمٰن بن مهدی، یجی بن سعید القطال اور وکتی بن الجراح مهم الله تعالى بين\_(1)

امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يحيل بن معين عنقل مين كدان كرز ديك عراق مين وكتُنام بختة اورتوى الضبط بين\_(٢)

تهر بن سعدر حمد الله تعالى ان كى تويش كرتے جوسة رقطراز مين: "كان وكيع ثقة، مأمونا، عاليا، رفيعا، كثيرالحديث، حُجة"(٣) " وكيع رحمه الله تعالى ثقة ، معتمر، بلندر تبير والي، معزز، وخيره حديث والے(اور) جنت ہیں۔''

اس پر مشزاد یه که موصوف کوشاران نامورائد اعلام میں ہوتا ہے کہ جو توشق وعدالت کے باب میں کسی دومرے کے تز کیہ ہے بالاتر ہیں۔ چنانچہ خطیب بغدادی رحمه الله تعالى لكهية بين:

"مثال ذالك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وابا عمرو الاوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبدالله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمان بن مهدي وركبع بن الجراح ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل وعلى بن المديني ويحيى بن معين، ومن جرى مجوا هم في نباهة الذكر، واستقامة الامر،

- ﴿ الْكُنْ أَمْرُ لِيَكُلُكُ ﴾-

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية للخطب البغدادي(ص٨٦)

<sup>(</sup>٢) سير اعلام النبلاء (٩/٤٥١)

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء (١٩/٩٥)

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٢٩٨/١٩)

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد (٣) ٣٩٤)

اس بنابر علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے ان کوچلیل القدر حفاظ محدثین کے زمزے میں شار کیا ہے۔<sup>(1)</sup>

مصنَّف وليع اوركتاب الزمد:

عافظ اونے کے ساتھ حدیث میں "مستف وکٹے" کے نام سے ابن کی ایک كتاب بحي تعي .. چنانچه اين حزم رهمه الله تعالى في كتب ين كريت موے اس کا ذکر کیا ہے اور موطاء امام مالک سے پہلے اس کا ورجہ بنایا ہے۔(1) . اس کے علاہ وموصوف کی الیک کٹاب'الزبد' بھی ہے۔(<sup>مور)</sup>

امام بخاری دحمدالله تعالی نے ابتدائی مختصیل علم میں تصانیف عبداللہ بن السیادک رحمة الله أخالي كي طرح وكتع رحمه الله اتفالي كي نصانيف كو يحي هنظا ياد كراميا بقواجواس بات کی روش دلیل ہے کہ ان حضرات کی تصافیق نوئیری میں حفظ کرائی جاتی تھی۔<sup>(ش)</sup>

وكيع بن إلجراح رحمه الله تعالى اورات الاسانيدا حاديث:

علامه ميوطى" رحمد الله تعالى مدريب الراوي" بين اصح إلا منائيد ك باب بين و کیج بن الجراح رحمه الله تعالی کی رائے گفتل کرتے ہوئے ارقام فرمائے ہیں کہ وکیج بن الجراح رحمالله تعالى سے برجھا كيا كمان تيون اسانيديس سے آپ كر بيش نظر كونى

(١) تذكرة الحفاظ للذهبي (١/١٠٣)

(۲) تدریب اثراوی (ص۹۳)

الم احمد بن صبل رحمه الله تعالى تو ان كونكم كا چنتم و جراع سجيحة عظيمه چنانجه علامه ز ہی موصوف سے بقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

احناف هذا فإحديث كيان جرح وتعديل يس خدمات

"قال أحمد بن حنبل؛ مارأيت أحدًا أوعىٰ للعلم ولا احفظ من

"المام احد بن حنبل رحمه الله تعالى كا بيان ہے كه ميس في وكيج رحمه الله تعالی سے بردھ کرکوئی علم کو جمع کرنے والا اور اس کو باو ریکھنے والا تہیں

ابروہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ موسوف فطری طور پر عدہ حافظ رکھتا ہے، حافظ میں عبدالرحمٰن بن مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ابہت بالاترہے۔(۲<sup>)</sup>

ای طرح ایک مجافر مایا که وه علم و حفظ و إسناد اور ابواب میں مکتا ہے زمانہ متھے و خشوع اورتقوی و پر بیز گاری ہے بھی متعقب تھے۔ان کواسپے زمانے کا امام اسلمین

یجی بین معین رحمه الله تعالی ایک موقعه پران کی عظمت شان بیان فرمان نی گلے

"واللُّه مارابِت أحدًا يُنحدث للَّه غير وكيع، مارابيت رجان قط أحفظ من وكيع " (٣)

" بخدامیں نے وکیج رحمہ اللہ افدانی کے علاوہ کسی کو تھن رضائے الہی کی خاطر حدیث بیان کرنے والانمین دیکھا اور ندان سے بڑھ کرسی کو حافظ

الكورور بتاليك =

<sup>(</sup>٣) والتح رب كه وكي بن الجراع في " كتاب الزهد " تين جلدون ين " اهارة المصميعي من المسلكة العربية السعودية " عدالًا عويك بوركل ب

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه اور علم حديث (ص٥٥)

١١) سير اعلام النبلاء (٩/٩٤١)

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (١٩١/١٩٣)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (١٩ / ٣٩٦)

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال (١٩/٨٩١)

اب واس يح كه" اصح الاسانيد" كے باب ميں ان سے دورائيں منقول ہيں، جیسا کہ مذکورہ بالاعمارت ہے بہی معلوم ہونا ہے، یہاں میدنقط بھی پیش نظر رہے کہ موصوف جب حديث كى كسى سند براصحيّت كالحكم لكائة بين تؤنا مورائمَه فن اس كولبطور جت بیش کرتے ہیں او کسی دوسری کمزور درجے والی سند پر ضعف کا تھم لگانے میں بھی ان کی رائے سے سند پکڑی جاتی ہے۔ چنانچے سندِ حدیث میں موصوف کی ریہ آراء ان کی محدثان مثان وشوکت پر نمهایت روش دلیل ہے کہ اس پاپیے کے نگاندروز گارمحدث کہیں خال خال نظر آتے ہیں۔

فقهی بصیرت:

امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى كافقهي رتبه بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ وہ تھے احاديث كے حافظ تھے اور فقهی مسائل كانداكرہ كرتے تھے اى طرح أيك موقعه برابوليم اور وكيج رحهما الله تعالی ميں موازنه كرتے جونے وکی کوافقہ قرار دیا\_<sup>(1)</sup>

عجل رحمہ اللہ تعالیٰ کوجھی اس امر کا اعتراف تھا اور حافظ حدیث ہونے کے ساتھ ان کومفتی بھی کہا کرتے تھے۔(۲)

ابن تمار دهمه الله تعالى بهى ان كي فقهي بصيرت اورعاد م حديث مين ان كي عظمت شان کوشکیم کرتے ہیں۔(۳)

ای طرح موصوف احادیث میں فقہاء کی سند کو ترجیج دیتے ہیں، چنانچیہ خطیب بغدادي رحمه الله تعالى" الكفاية" بين لكصة بن.

"عن على بن خشرم، قال لنا وكيع: اي الاسنادين احبُ اليكم

(١) تهذيب الكثال (٢٩٧/١٩)

(٢) تاريخ الثقات للعجلي (ص ٢٤)

(٣) تهذيب الكمال (١٩)٠٠٠)

احناف حفا فإخديث كي أن جرح وتغييل بين خدمات

🕕 وشام بن عروة رحمه الله تغالی کی روایت اینے والد ماجد ہے اور ان کی روایت عَا كَشْهُ رَضِّي اللَّهُ تَعَالَى عِنهَا ہے۔

🕜 اللح بن حميد رحمه الله تعالى كى روايت قاسم رحمه الله تعالى 🕳 إوران كى روايت عا كشەرىشى اللەتغانى ئىنبا ئے۔

🕝 سفیان رحمه الله نغالی کی روایت ابراجیم مخفی رحمه الله تعالی سنه اوران کی روایت عائشة رضى الله تعالى عنبا \_\_\_

تو انہوں نے قربایا کہ ہم اسپے شہر کی سندوں میں سفیان توزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سندكواصحيّت مين سب سے زياده سيح سمجھنے ہيں۔ (شهرے مراد كوف ب يعنى سفيان الدرى رحمداللد تعالى جنب ابراجيم رحمدالله تعالى سندروايت كري توبيان كرزويك

خطیب بغدادی رحمه الله تعالی "الگفاریة" میں موصوف کی رائے نقل کرتے الوية والطرازين:

"قال وكبع: لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادًا من هذا، شعبة، عن عمرو بن مرَّة، عن مرة، عن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالىٰ عنه . " (٢)

''وُکیع بن الجراح رحمه الله تعالی کا بیان ہے کہ میرے علم کے مطابق ، حديث مي ير فريل والى) سندسب عده بكر:

شعبه رحمه الله تعالیٰ کی روایت عمروین مره رحمه الله تعالیٰ ہے ہو، وہ اسے والد ماجدمرہ رسم الله تعالى سے اور وہ ابوموى اشعرى رضى الله تعالى عندے روایت کرے "

- التوريد التاريد



(٣) الكفاية في علم الرواية (٣٩٩)

<sup>(</sup>۱) تدریب الراری (ص۷۱)

حدیث کی چھان بین اوران کی شخیق جبتو بیں بھی ملکہ تامہ رکھتے ہیں اوراس دور کے انہ عظام ان کی نفتر و جزح کو قابلِ جمت بجھتے ہیں۔

چنانچ فن حدیث کے نکته شناس امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ رُوات حدیث کی تو ثیق : اور بعض کی تضعیف میں ان کی رائے پراعناد کرتے ہیں، جیسا کہ'' تاریخ کبیر'' میں عبادة بن مسلم رحمہ الله تعالیٰ کی تو ثین ان الفاظ میں وکھے رحمہ الله تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں:

"قال وكيع: كان ثقة. "(١)

" وكيع بن الجراح عبادة بن مسلمٌ كو أقد يجهة تقر"

ای طرح ''قیس بن رہے اللہ تعالیٰ' کے بارے میں ضعف کا اظہار ارمایا۔(۱)

# الم مر مذى رحمه الله تعالى كى نظر مين:

# الم ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كي نظر مين:

نامورامام جرح وتعدیل این ابی حاتم رحمه الله تعالی وکیج بن الجراح رحمه الله تعالی کیم بن الجراح رحمه الله تعالی کامنصب امامت اور اس فن میں آن کی اور اک دبھیرت پراعتا و کرتے ہیں۔ چٹانچہ

(١) التاريخ الكبير للبخاري (١٦/٥)

(٢) التاريخ الكبير للبخاري (١٥٦/١/٤)

(٢) كتاب العلل للترمذي (٢/٥٢١)

الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله أوسفيان، عن منصور، عن الراهيم، عن علقمة، عن عبدالله أوسفيان، عن منصور، عن أبي وائل، فقالنا: الأعمش، عن علقمة، عن عبدالله، فقالنا: الأعمش، عن أبي وائل، فقال: ياسبحان الله الأعمش شيخ، وأبووائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وابراهيم فقيه وعلقمة فقيه. وحديث تداوله الفقهاء خير من أن يتداوله المشيوخ. "(أ) "على من خشرم رحمه الله تعالى عن خشرم رحمه الله تعالى عن غرمايا كرتم بار عن درك لهى سندنيا دو بهنديده هم، أمش رحمه الله تعالى في وايالي كن روايت أبووائل رحمه الله تعالى سنه وه عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى كن روايت أبووائل رحمه الله تعالى سنه وه عبدالله ابن مسعود رضى الله

رفائ فی روایت ابودان رحمه الدربوای سے ، وہ سرائد الله تعالی ب الله تعالی ب علیه تعالی عند ب باسفیان رحمه الله تعالی کی روایت مصور رحمه الله تعالی ب وه ابراجیم رحمه الله تعالی سده علقمه رحمه الله تعالی عند ب اتو جم نے کہا کہ آمش رحنه الله تعالی عند ب ابودائل رحمه الله تعالی سے روایت کرے تو بید زیادہ الله تعالی جب ابودائل رحمه الله تعالی سے روایت کرے تو بید زیادہ الله تعالی ب تو این الله الله الله الله الله تعالی ب روایت کرے تو بید زیادہ الله تعالی بات ب

آمش رحمه الله تعالى شخ بين اورابووائل رحمه الله تعالى بهمى شخ بين ( دومرى -سند مين ) سفيان رحمه الله تعالى فقيه بين، منصور رحمه الله تعالى فقيه بين،

ابرائيم رحمه الله تعالى ققيه بين اور علقمه رحمه الله تعالى فقيه بين، اور وه

حدیث جے نقباء تبول کریں دہ تعد ثین کی قبولیت ہے بہتر ہے۔"

امام بخاری کے نزدیک وکیٹ کا مرتبہ ومقام فن برج وتعدیل ہیں:

ندكوره بالابیانات سے مید حقیقت بالكل عیال اور آشكارا جوجاتی ہے كدوكیج بن الجراح رحمہ الله تعالى بلند باب حافظ عدیث اور بالغ النظر فقیہ جونے کے ساتھ راویان

> (١) الكفاية في علم الرواية (ص٤٣٦) - هر السَّوْرَ لِهِ النَّهِ اللهِ الله

طبقه میں ذکر کیا ہے۔(۱)

وحناف حفاظ حديث كي فن جرج وتعديل بن خدمات

ائمَه احناف مين وكيٌّ كامقام اورامام ابوحنيفهٌ \_ يه شرف تلمذ:

خطیب بغذادی رحمداللدتعالی نے " تاریخ بغداد" میں ابن معین رحمداللد بغالی مے حوالے سے لکھا ہے کہ وکی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتوی دیا کرتے تقيم چنانجيرو لکھتے ہيں:

"وكان يفتى بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان قدسمع منه شيئا كثيرًا."<sup>(٢)</sup>

موصح بن الجراح رحمه الله تعالى امام الوحنيفه رحمه الله تعالى كي قول يرفتوي ویتے تھے اور حدیث کے ایک بڑے حصہ کے سماع کا شرف بھی ان سے

پھرآ کے مزید لکھتے ہیں کہ بچی القطان رحمہ اللہ تعالی بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتوی دیا کرتے تھے۔

یا نیویں صدی کے نامور محدث وفقیہ قاصنی صمیری رحمہ الله تعالی "اخبار أبي خنيفة واصحابه" من يكي بن معين كروال ي لكمة من

"ويفتي بقول أبي حنيفة."<sup>(٣)</sup>

المحريج بن الجراح رحمه الله تعالى امام ابوطنيفه رحمه الله تعالى كول پر نَوْيُّ دِيا كرت<u>ے تھے''</u>

يجي بن معين رحمه الله تعالى كے اى قول كوصاحب" تهذيب الكمال" نے بھي

(١) الاعلان بالتوييخ لمن ذم الناريخ (ص ٢٤)

(٢) تاريخ بغداد للخطب البغدادي (١٣١/١٧١)

(٣) النيار ابي حنيفة واصحابه (ص٥٥١)

اس حقیقت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ابن ابی طائم رحمہ الله تعالی نے "مقدمہ جرح وقعد بل" میں روات حدیث پران کے نافداندگام کو ایک مشقل باب میں ذکر کیا ہے جیسا کہ مغیرہ بن الی زیادرحمہ اللہ تعالیٰ کی تو یُق ان ہے اس طرح تقل

"قال وكيع: مغيرةبن زيادالموصلي ثقة."

"وكيح بن الجراح رحمه الله تعالى مغيرة بن زياد موسكي كوثفة مجصته بين-"

ای طرح بعض رُوات حدیث کی تضعیف مجمی ان ہے منقول ہیں۔(۱)

امام ابن عدى رحمه الله تعالى كي نظر مين:

قرنِ رابع کے نن شناس محقق، ناقد ابن عدی رحمہ الله تعالیٰ نے "مقدمه كامل" میں موصوف کوان ائر ہاعلام میں شار کیا ہے جو سندِ حدیث کے رجال پر کلام کرتے ہیں اوراس باب میں ان کی رائے سند کی حیثیت رکھتی ہے۔(۲)

علامه ذهبي اور علامه سخاويً كي نظر مين:

مورخ اسلام علامه ذہبی رحمد الله تعالى في بھى موصوف كواس فن ميس كرى بصيرت كا حال قرار ديا أب اور طبقه ثانيه كے ناقدين المدجرح وتعديل ين شاركيا

ای طرح قرنِ عاشر کے نامور محدث علامہ تناوی رحمہ اللہ بتحالی بھی اس روش پر قَائم رب اور "الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" سُل وكي بن الجراح كواس في کے متاز ناقدین اور مقتدایانِ امت میں سے ابن ہب اور ابن عکیہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے

<sup>(</sup>١) تقدمة البجرح والتعديل لابن ابي حاثم (٣٢٧)

<sup>(</sup>٢) مقدمة الكامل لابن عدى (١١٧/١)

<sup>(</sup>٣) ذكو من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص١٧٧)

احناف تفاظ صريث كي فن جرح ولعديل بس خدمات رحمه الله تعالى سے وہ عبداللہ بن مسعود رضى الله تعالى عنه ہے كه حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا؛ کهتم گائے کا دودہ ضرور پیا کرو كدوه برورضت كماتى جاوراس س شفاء بـ

فأكره: واصح رب كه مير صديث امام اعظم ك" اللا ثيات" مين سے ب جيا كه حدیث کی سندہ ہے بالکل عیاں اور تمایاں ہے۔

المام زفر اورامام الواوسف رحمهما الله تعالى سے استفادہ:

یہاں بیامر قابل غور ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد دکیج رحمہ الله تعالى نے امام زفر بن ہزیل رحمہ الله تعالی جو امام اعظم کے تلمیذخاص اور ائمہ احتاف میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں ان کے درباریس حاضری شروع کی اور تاحیات ان کے چشم علم سے سیراب ہوتے رہے، ای طرح امام ابولیسف رحمداللہ تعالیٰ ہے بھی استفادہ کرتے رہے (۱)

رحمه الله تعالى.



٤١) الجواهر المطيئة (٢٠٨/٣) وايضًا ابوحيقة واصحابه المحدثون(ص٩٦)

علامه بوسف مزي في بهي ان كوامام صاحب رحمه الله تعالى كے تلافدہ ميں شار كيا

أى طرح علامه الموفق كلي رحمه الله تعالى في "مناقب امام اعظم" مين اورعلامه بوسف صالحي رحمه الله تعالى في المعقو دالجمان ميس ان كوامام صاحب رحمه الله بعال ے الدہ میں تارکیا ہے۔ (۱۲)

امام الوحنيف رحمه الله تعالى سروايت:

وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى چونكه امام الوصنيفه رحمه الله تعالى ك نامورطامة ، میں سے بیں ای وجہ سے امام خوارزی رحمہ الله تعالی نے "جامع السانيد" کے متعددابواب بين ان كى سند ئے منقول امام صاحب رحمه الله تعالی سے كئى مروبات مجمى تقل کئے ہیں، اُن میں سے صرف ذیل روایت نقل کی جاتی ہے جو''ہاب الخطر والأماحة "مين مذكور ب:

"وكيع بن الجواح، عن الإمام أبي حنيفة، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن طارق بن شهاب، عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسِلم أنه قال: عليكم . باليان البقر، فانهاتقم من كل شجرة وفيها شفاء. " (٣)

و منتخصی بن البحراح رحمه الله تعالی امام البوطنیفه رحمه الله تعالی سے روایت كرتے ہيں وہ قيس بن سلم جدلي رحميد الله تعالى سے وہ طارق بن شھاب

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١٩/٨٩٩)

<sup>(</sup>٢) تهليب الكمال (١٠٣/١٩)

<sup>(</sup>٣) مناقب الامام الاعظم للموفق المالكي (١٣٣/١) وعقود الجمان (١٥٣٥)

<sup>(</sup>٤) جامع المسانية (٢/١١٣)

#### مشهورشيوخ.

موصوف کےمشہورشیوخ میں سے ابان بن صمحہ تماد بن سلمة ، ذكر يابن الى زائده،سعيد بن الي عروبة ،سفيان توري،سُفيان بن عيدية؛شعبة بن الحجاجَ، عطاء بن السائب؛ ما لك بن الس؛ اورمِسعر بن كيدام رهمهم الله تعالى وغيره بين-

#### مشهور تلامده:

روايت كرف والول مي ست سفيان تورى بسفيان بن عيميد اورشعبه رحمهم الله تعالی ان کے شیوخ میں سے ہیں۔اور دیگر طائدہ میں سے اسحاق بن راہو یہ علی بن المديق، احد بن طنبل، عبدالرحمٰن بن مهدى، عفان بن مسلم، محد بن بشار بئدار اوريجيل بن معین رحمهم الله تعالی وغیره ان سے روایت کرتے ہیں۔

#### موصوف كي توثيق وعدالت:

علی بن المدین رحمہ اللہ تعالی موصوف کی توثیق کرتے ہیں، چنانچہ علامہ یوشف مزى رحمه الله تعالى لكصة إن:

"قال على بن المديني: لم أراحدًا أثبت من يحيى بن سعيد

"على بن المدين رحمه الله تعالى كابيان بيه كه من يحيل بن سعيد القطال كو سب ہے توی ترسمجھتا ہوں۔''

محد بن سعد رحمه الله تعالى موصوف كى توثيق كرية بويغ فرماية بين كدوه لقة، معتد جمت اوراو نچے رہے کے حامل ہیں۔(۲)

، (١) تهذيب الكمال (١٠/ ٩٦/)

(٢) الطبقات لابن سعد (٢٩٣/٧)

# امام بیجی بن سعیدالقطان (التونی ۱۹۸<u>ه</u>)

امام كبير، حافظ، اميرالموثنين في الحديث، ابدِسعيد يجي بن سعيد بن فروّخ التميمي، البصري القطال-

#### ولادت:

موصوف کی ولا دت باسعادت <u>۴۲ این</u>ی کونه و کی به <sup>(1)</sup>

(١) موصوف كالتذكره درج ذيل كتأبول مين ملاحظه فرما ﷺ:

الطبقات الكبرى لابن صعد (٢٩٣/٧)

تاریخ یحی بن تعبن (۱٤٨/٢)

التاريخ الكبير للبخاري (٢/٢/٤)

تاريخ الثقات للعجلي (ص٢٧٤)

كتاب الجرح والتعديل للرازي (٩/٠٥١)

كتاب الثقات لابن حبان (١١/٧)

مشاهير علماء الامصار لابن حبان (ص ١٦١)

رجال صحيح البخاري للكلاباذي (١/١/٧٩)

الجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي (٢/٢ ٥٠)

كتاب الانساب للسمعالي (١٩/٤)

تهذيب الكمال للمزى (٩١/٢٠)

سير اعلام النبلاء للذهبي (١٧٥/٩)

تذكرة الحفاظ للذهبي (١/٢٩٨)

الكاشف للذهبي (٢٥٥/٣)

تهذيب التهذيب لابن خجر (١١/٠١١)

تقريب التهذيب لابن حجر (٣٠٣/٢)

خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي (٣٦٣)

ے ان کومستغنی اور مبرا کردی ہے۔<sup>(1)</sup>

علوم حديث مين منصب إمامت:

این عدی رحمه الله تعالی "مقدمة الكامل" ميسموسوف كے بوتے احمد بن محدین یجی رحمداللہ تعالی سے ناقل ہیں کہ دادا جان (یجی بن سعید رحمہ الله تعالی ) کے باس سوليه بزاراحاديث كاذخيره تقاي<sup>(٢)</sup>

این عمار بحدالله تعالی کا بیان ہے کے عبدالرحل بن مبدی رحدالله تعالی فے ایش زندگی میں بیچی بن سعید قطان کی وو ہزاراحادیث اپنی کتاب میں قلمبند کیس،اور وہ ان سے بیاحادیث ان کی زندگی میں بی بیان کیا کرتے مخصے (۳)

موصوف ك شأكره بندار رهما الله تعالى جب ان عدروايت بيان كرت توأن کانام''امام اہل زمانہ'' کے لقب کے ساتھ وَ کَرکرتے۔ (۳)

ا یک وفعہ ابوداؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام احمہ بن طبیل رحمہ اللہ تعالیٰ سے موصوف کے دریں حدیث کے متعلق یو چھا تو امام احد نے فرمایا:

"مارأيناله كتابًا، يحدثها من حفظه ويقرأ علينا الطوال من

ومہم نے ان کے باس کوئی سلاب نہیں دیکھی، وہ زبانی جمیں درس حدیث دیا کرنے، اور ہماری کتاب ہے ہمیں کبی کبی صدیقیل سایا

(1) الكفاية في علم الرواية (ص٨٦)

(٢)مقلمة الكامل لابن عدى (١١١١)

(٣) تهذيب الكمال (٣) ٩٦/٢)

(٤) سير اعلام النيلاء (١٧٧/٩)

(٥) تهذيب الكمال (٢٠/ ٩٧/)

ابوزرعة رحمه الله تعالى كهيخ جين كمه يجي القطان رحمه الله تعالى جليل القدر ثقات حفاظ میں سے ہیں۔(١)

مجلى رحمه الله تعالى ان كى توشق ان الفاظ عن بيان كرية بين:

"بُصرَى ثقة، لقى الحديث، كان لا يُحدّث إلّا عن ثقة. " (٢)

" كمه يجي الفطالُّ بصرى، ثقه، حديث كو جانجية والي، وه صرف ثقه يه

حديث بيان كرتے بيل "

ابوحاتم رحمه الله تعالى بهي موصوف كولَّة عِصِيحة بين \_(٣)

اسى طرح امام نسائى بھى ان كوڤقة ، قوى اور يسنديده كبتے ہيں \_(^^)

امام احمد بن صبل رحمه الله تعالى موصوف كى بهت تعريف كرت تضاور فرمات كه بصره مين ان كے ہم پله كوئى توى الفيط نہيں ہيں۔(۵)

ابن حبان اوراین شامین رحمهما الله تعالی دونوں نے اُن کو ثقات اعمد اعلام میں

ال يرمُستواويد كدخطيب بغدادي رحمدالله تعالى في الكفاية "كان ناموراتمه حدیث کے باب میں ان کو ذکر کیا ہے کہ جوتو یتن وعدالت میں کسی معدل کے تزکیہ کے مختاج تہیں ہوتے اور ندان کی تو تُن کسی ہے ہو بی جاتی ہے۔ کہ ہرایک ان کی جلالتِ شان سے واقف ہوتا ہے اور فن میں ان کی حیثیت ایک مقتدا کی ہے جو تزکیہ

ح الزير ورية الميل ع

(٦) كتاب الثقات لابن حبان (٢١١/٧) وتاريخ اسماء النقات لابن شاهبن (ص٢٥٢)

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١٠) بهذيب

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات للعجلي (ص٧٧٤)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكتال (٣٠) ٩٩/٢٠)

<sup>(1)</sup> تهذيب الكمال (١٠) تهذيب

<sup>(</sup>٥) تهليب الكمال (١٠/٢٠)

يحي بن سعيد القطان أوراً صح الاسانيد احاديث:

مذكوره بالانضر بحات وآ راء ، علوم حديث من الن كارتبه بالكل واضح ب بلكه حدیث میں ان کی جلالت ِشان اور زوبہ اہامت بھی مسلم ہے۔ای وجہ ہے بعض نامور استقن نے حدیث میں موسوف کی اجتن ایمانید کو الاسانید" کے زمرے میں داخل کیا ہے۔ان بین سے حسّب ذیل سند کوابوحاتم رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اُقتیح قرار

"يحيلي بن سعيد القطان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمو رضي الله تعالىٰ عنه."(<sup>()</sup>

سنجي بن معيد القطان رجمه الله اتعالى جب عبيد الله بن عمر رحمه الله اتعالى سے روايت كرني وه نافخ رحمه الله تعالى بء إور نافع ابن عمر رضى الله تعالى عنه سيد

یکی بن معین رحمه اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور سند کوٹر نیچے دی ہے، جو درجہ ذیل

يجي بن معيد القطان رحمه الله تعالى جب سيدانلد بن عررهمه الله تعالى مروايت ، كريے وہ قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اور قاسم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔(۲) اسی طرح امام احمد بن علبل رحمہ الله تعالیٰ نے بھی ان کی ایک سند کو اُصح کہا ہے۔

جويزكوره بالا دونول سندول مع مختلف ہے۔ جنانچ علامه سيوطي رحمه الله تعالى "تدريب

"قال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيهُ: ليس بالكوفة أصح من هذا الاسناد: يحيلي بن سعيد القطان، عن سفيان التورى،

(۱) تدریب الراوی (ص۷۷)

(۲) تدريب الراري (ص۷۷)

الوعوانه رحمه الله تعالى كهاكرت منته كدا كرتم علوم حديث كي تحصيل جابت بهوتو يحيى القطال كولازم يكزو\_(1) \_\_

احناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل مين خدمات

عبدالرحمٰن بن مهدى رحمه الله تعالى كابيان ہے كه ييني القطائ بهت شوق ورغبت سے طلب حدیث میں مکن رہیج تھے (۲)

الوبكرين مجوبيه رحمه الله تعالى موسوف كي سيادت علمي اور حديث بيس ان كي عظمت شان كو بهت عمده بيرائ بل بيان كرت بين، چنانچه علامه لوسف مزى ان

"كَانُ من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهمًا وفضلًا ودينا وعلما، وهواللي مُهَدلاً هل العراق رسم الحديث، وأمعن في البحث عن الثقات، وقرك الضعفاء. "(٣)

" يجين القطان رحمه الله بتعالى قوت حافظه، پر بييز گاري، فهم وفزاست، فضل، وینداری اور علم (جیسے عمرہ خصائل) میں اسپنے زمانے کے سر برآ دروہ لوگوں میں سے تھے، اور انہوں نے اہل عراق کے لئے تروت کی صدیث کی واغ بیل ڈالی، چنانچہ موصوف نے لفنہ راواوں کے جانچنے میں دفت ِنظر كام ليا اورضعيف راويول كوترك كيا-"

علامہ ذہبی جمہ اللہ تعالی نے موصوف کوان ائمہ أعلام میں شار کیا ہے جوایے زمانے کے جلیل القدر حفاظ حدیث تھے۔ (۴)

- ح الوسور ميناليزل >-

<sup>(</sup>١) سير اعلام النبلاء (٩/٨٧٨)

<sup>(</sup>١) تهليب الكمال (٢٠)غ٩)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٢٠) تهذيب

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ للنميي (١/٨٩١)

اسی طرح رجال کی محقیق وجبتی میں بھی گہری نظر کے مالک متھے اور کبار ائک عدیث رُواق حدیث بران کے ناقدانہ کلام کوشلیم کرتے ہیں۔

# فن جرح وتعديل ميں پہلی تصنيف:

یچیٰ بن سعیدالقطان رحمہاللہ تعالیٰ کواس فن میں تصنیف کی اولیت حاصل ہے، چنانچه علامه ذهبی رحمه الله تعالیٰ ''مقدمه میزان الاعتدال'' میں اس حقیقت کو آ شکار كرتے ہوئے رقمطرازیں:

"فأول من جمع كلامه في ذلك الإمام اللي قال فيه أحمد بن حنبل ما رايت بعيني مثل يحيلي بن سبعيد القطان." (١) "اس ( فن جرح وتعدیل) میں کلام کے جمع کرنے ( کتاب) کی اولیت جس امام کو حاصل ہے، اس کے بارے میں امام احمد بن صبل رحمہ الله تعالى نے فرمایا كه، ميں نے بحي بن سعيد القطان رحمه الله تعالى جيسا اين آ شھول سے تبین دیکھا۔''

بجرموصوف آ م كفين بي كره يجي بن سعيد القطان رحمد الله تعالى ك بعدان کے تلامذہ بیجی بن معین علی بن المدیق ،احمد بن حکبل،عمرو بن علی الفلاس اور ابوضیتمہ رحمهم الله تعالیٰ نے رواۃ پر کلام کیا، پھراس کے بعدان کے تلافدہ میدان میں آئے جبیبا كه ابوزرغه ابوحاتم، بخارى بسلم، ابواسحاق جوز جائي رسمم الله تعالى وغيره -(٣) اب مذكوره بالآمفيل سے اس فن ميں بيچى بن سعيد القطان رحمد الله تعالى كى جالت ِشان کاانداز ہ کیجئے۔

عن سليمان التيمي، عن الحارث بن سويد، عن على." (١) ومعبدالله بن احمد بن طلبل رحمه الله تعالى اليينة والدما جدامام احمد رحمه الله تعالی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ کوف میں اس سے براھ کرسچے سند کوئی نہیں کہ بیکی بن سعید القطان رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت سفیان توری رحمہاللہ تعالیٰ سے ہو، وہ سلیمان میمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، وہ حارث بن سویدر حمدالله تعالی ہے اور حارث کی روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه

نذكوره بالا بيانات سے معلوم ہوتا ہے كەرفىح الاسانىد كے باب بيس يجي الفطان رحمه الله تعالى كي سند ہے منقول تين اسانية صحت بين متاز اور اعلیٰ معيار كي حامل ہيں ، جوحدیث میں ان کے رتبہ امامت برائیک میں دلیل ہے۔

## فن رجال اور جرح وتعديل ميس منصب إمامت:

موصوف فن رجال سے بخوبی واقف منھ اوراس فن کے نامورائر اعلام اس امر كاعتراف بھى كرتے ہيں۔ چنانچ على بن المدين رحمه الله تعالی فرماتے ہيں: "مارأيت أحد أعلم بالرجال من يحيلي بن سعيد." (٢) ''میں نے بیٹی بن سعید انقطان رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کرکوئی رجال کو عائة والأثين ديكها!

ا برائیم بن محمینی رحمه الله تعبالی بھی اس میدان میں کسی کوان کا ہم بلہ نہیں قرار ريخ کے۔)

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال للذهبي (١/١)

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي (٩٧)

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٢) ٩٦/٢)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٣) (٩٦/٢٠)

احناف حفاظ عديث كى فن جرح وتعدل مين خدمات دويجي بن سعيد القطان رحمه الله تعالى في والمحكيم بن جبير" اور "عبدالاعلى" کی تضعیف کی۔''

ای طرح موی بن دینار موی بن وهقان اورعیسی بن ابی عیسی مدنی وغیره کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔

### امام تزيدي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

سيخين رمهما الله تعالى كي ظرح امام ترغدي رحمه الله تعالى بهي يجين بن سعيد القطاك كواس فن كالحبشم وچراخ مانية جين، جنانچه "عبدالله بن سعيدالمقبري رحمه الله تعالىٰ" ك بارے ميں انہوں نے موصوف كا اظہار خيال تقل كرتے ہوئے لكھا ہے كه:

"ضعفه يحيِّي بن سعيد القطان جدا في الحديث." (1) " يكي بن سعيد القطان رجمه الله تعالى في عبدالله بن سعيد المقبري كي بہت زیادہ تضعیف کی ہے۔''

# المام ابن افي حاتم رحمه الله تعالى كي نظر مين:

قرآن رافع کے نامورامام جرح وتعدیل این ابی ماتم رحمہ الله اتحالی نے میکی القطان رحمد الله تعالى كالين كتاب "مقدمة الجرح والتعديل" مين اس فن كي حليل الفدرائمہ اعلام کے ساتھ تفصیلی تذکرہ کیا اور زُوات صدیث کی پوری معرفت، ان پر ناقدانہ کلام علل حدیث پران کا کلام اور دیگرامور کومختلف ابواب میں ذکر کیا۔(۲)

# الم ابن عدى رحمه الله تعالى كي نظر مين:

ابن عدى رحمه الله تعالى في "مقدمة الكامل" مين ان كوفن جرح وتعديل كان

موصوف فن جرح وتعديل مين امام بخاريٌ كي نظر مين:

فن حديث كفكته شناس امام بخارى رحمه الله تعالى رُواست صديث كى يجان يين اوران پر تنقیدی جائزه میں کیٹی بن سعید القطان رحمہ الله تعالیٰ کی آ راء کونه صرف تشکیم بحريث بين بلكه بطور جهت وسندان كو چيش كرت بين- چنانچهان زوات مين س ''عمارة بن جوین رحمه الله تعالیٰ' کے بارے میں امام بخاری رحمه الله تعالیٰ'' ٹاریخُ كبير" مين ال عن ناقل مين:

"عمارة بن جوين ابوهارون العبدي توكه يحيلي القطان." (1) " كه مجكى القطان رحمه الله تعالى في عمارة بن جوين ابو بارون العبدي سنة روایت جیس کی"

اسى طرح " عثمان بن الاسود بن موى رحمه الله تعالى "كى توشِق بھى ان سے ثابت

# امام مسلم رحمه الله تعالى كي نظر مين:

امام مسلم رحمه الله تعالى كے نزديك بھى ميكي بن سعيد القطان رحمه الله تعالى كى سادت والماست اس فن مل مسلم بير، كيونكم موصوف ان ناقدين المدفن ميل علم مي جن يرفن كالدارب بي بينانجيه الم مسلم رحمه الله تعالى "مقدمه يحيح مسلم" مين بعض رواة بر ان کی جرح نقل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"ضعف حكيم بن جبير، وعبدالاعلى." (٣)

<sup>(</sup>٢) تقلمة الحرح والتعديل لابن ابي حاتم (ص٣٥٥٠. ٢٥٠)

<sup>(1)</sup> الناريخ الكبير للبخاري (٢/٢/٣)

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري (٢/٢/٣)

<sup>(</sup>٢) مقلمة صحيح مسلم (١/ ٢)

# علامه سخاوی رحمه الله تعالی کی نظر میں:

وسویں صدی کے نامور محدث علامہ سٹاوی رحمہ اللہ تعالی مجھی متقدین کے مسلک پر قائم رہے، چنانچہ انہوں نے بھی بھی ہیں کے مسلک پر قائم رہے، چنانچہ انہوں نے بھی بھی بھی بن سعید القطان رحمہ اللہ تعالی کواس فی کا مشتر انسلیم کیا ہے کہ رُواقِ حدیث کی توثیق یا تضعیف میں موصوف کا قول سند کا ورجہ رکھتا ہے اور "الإعلان بالتو بین کے لمن ذم المتاریخ" میں اس فن کے بلند پاریام ناقد عبد الرحمٰن بن مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کوذکر کیا ہے۔ (۱)

# امام ابوصنيف رحمه الله تعالى يص شرف يلمذ

موصوف امام ابوصنیقہ رحمہ اللہ بعالیٰ کے نامور تلالمہ ہیں ہے ہیں، علامہ یوسف صالحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ان کے تلمذ پر تضرق بھی کی ر (۲)

اور صرف رینیس بلکدامام ابوحنیفه رحمه الله تعالی کے تفوی، بزرگ ، اور خدا خونی کے ساتھ اپنے زمانہ سے کیلی سے حدمتاکر تھے۔ چنانچہ امام صاحب رحمہ الله تعالی کے ساتھ اپنے زمانہ طالب علمی کی مجالس کا تذکرہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"جالسنا والله اباحنيفة وسمعنا منه، وكنت واالله اذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتقى الله عزوجل." (٣) "يُحْدَابَهُم المام الوصْنِيقَد رحمه الله تعالى كى مُإلس ميں بيٹھے اور ان ہے

(حديث) كي ساع كاشرف حاصل كياء اور الله كي قتم جب بين ان كي

(١) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص ١٦٤)

(٢) عقرد الجمان (ص١٥٥)

(٣) الجواهر المضينة (٣/٧٨٥)

نامورائمہ اعلام میں شار کیا ہے جن کی رائے رُواقِ صدیت کی تو ثبتی یا تضعیف میں سنو اور ججت کی هیشیت رکھتی ہے۔(۱)

### علامه ذهبي رحمه اللد تعالى كي نظر مين:

مؤرثِ اسلام علامة منس الدين ذہبي رحمه الله تعالیٰ يحیٰ القطان رحمه الله تعالیٰ کو فن جرح وتعدیل کا بلند پابیا ام تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ وہ موصوف کے رہنہ پروشنی ڈالیے ہوئے کی ہے ہیں؛

"عبدالرحمن بن مَهدى، وكان هوو يحيى القطان المذكور قد انتدبارلنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونُبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لايكاد ـ والله ـ يند مل جُرحُه، ومن وثقاه فهو المحجة المقبول، ومن اختلفا فيه أجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن، وقد وثقا خلقا كثيرا، وضعّفا الخرين." (٢)

(طبقہ ثالثہ کے ائمہ جرح وتعدیل جن سے) "عبدالرحمٰن بن مہدی اور کیا ہے کی القطائ رجمہا اللہ تعالیٰ جن کا ذکر (پہلے طبقہ ثانیہ میں) ہو گیا ہے دونوں تقید رجال کے لئے کھڑے ہوئے یہ وونوں نہایت ہی عظمت وشرافت والے، اور علم وضل میں اونیا مقام رکھتے تھے۔ سوجس کو یہ دونوں مجروح کردیں تو اللہ کی شم ان کی جرح مجھی مندل نہیں ہوتی، اور جس کی میدونوں تو تین کردیں وہ مقبول ہے اور جس کے متعلق ان کے جس کی میدونوں تو تین کردیں وہ مقبول ہے اور جس کے متعلق ان کے باہم اختاف ہواں کے معالیٰ میں اجتہاد کیا جاتا ہے اور وہ روایت میں باہم اختاف ہوائ ہے مواجہ کے معالیٰ میں اور دونوں نے ایک بری جماعت کی سے ابتر کرحسن میں جلی جاتی ہے، اور دونوں نے ایک بری جماعت کی

<sup>(</sup>١) مقدمة الكامل لابن عدى (١٠٩/١)

<sup>(</sup>٢) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ١٨٠) - حرات وتريب التيران ع

طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میں ان کے بچرے سے مجھتا کہ بلاشہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔''

## يحيى بن سعيد القطال رحمه اللد تعالى كا مسلك:

یجی بن سعیدالقطان رحمه الله تعالی کاشار مشہورائمه احناف میں ہوتا ہے، چنا نچیا علامہ قرشی رحمہ الله تعالیٰ نے طبقات الاحناف میں موصوف کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے نامور تلمیذاین معین رحمہ الله تعالیٰ کے حوالے سے میر بھی لکھاہے کہ:

"كان يُفتى بقول أبى حنيفة رحمه الله تعالىٰ." (؟)
"كذيكي القطان رحمه الله تعالى امام ابوطيف رحمه الله تعالى كوتول برفتوى
دينة بنضه"

ای طرح علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس امر کی تصریح کی ہے چنا نچہوہ ہے ہیں:

"و كان فى الفروع على مذهب ابى حنيفة. "(٢) كُوُ موصوف فروك مسائل مين امام ابوطيفه رحمه الله تعالى كم ندبب ريت "

اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے '' تاریخ بغداد'' میں خودان کی رائے کُوْقل کیا ہے، جبیہا کہ وہ کیجیٰ بن معینؓ کے حوالے ہے رقسطر از ہیں:

"سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: الانكذب الله ماسمعنا احسن من رأى أبي حنيفة، ولقد أحدنا بأكثر اقواله" (") "مم الله تعالى كويد كت بوك مناكر بم

(١) الجواهر المضينة (٣/٨٥)

(٢) سير اعلام البلاء (٩/٧٦/٩)

(٣) تاريخ بغداد(٣ / ٢ ٥٣)

حجوب نہیں ہولتے ، ہم نے اہم ابوصفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اچھی

رائے کسی کی نہیں تن ، اور ہم نے تو ان کے بیشتر آ راء پڑٹل کیا۔'

نیز واضح رہے کہ موسوف کو فقہ سے بھی اختیاء رہا جیسا کہ ابن معین گا قول اس

امر کی نشاند ہی کرتا ہے کہ وہ اہام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتو کی دیتے ہے ، اور

امر کی نشاند ہی کرتا ہے کہ وہ اہام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتو کی دیتے ہے ، اور

یا ایک کھلی حقیقت ہے کہ'' فتو کی دینا'' ہر کس ونا کس کا منصب اور وظیفہ نہیں ، پھراس پر

مشنز ادیے کہ حافظ ابن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ اس امر کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ بظاہر یکی الفطان آ ایک تاجر کی شاہت افتیار کئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سے کئی جب بات کرتے تو فقہاء بھی خاموش ہوکران کی باتوں کو توجہ سے سنتے تھے۔ (۱)



رحمه الله تعالى.

 $(\Lambda \Lambda/\Upsilon \cdot)$  الكمال (۱) تهذیب الكمال (۱)

ح فَيُوْرَبِيَالِيْرَانِ }

#### نشهورشيوخ:

علامه مزی رحمه الله تعالی نے موصوف کے سوے زیادہ شیوخ کا تذکرہ کیا ہے،
ان میں ہے اسرائیل بن پولس، جریر بن حازم، حماد بن زیدہ حماد بن سلمہ، ذکر یا بن الی
زائدہ، سفیان ٹوری، شریک بن عبداللہ، شعبة بن الحجاج، مالک بن انس اور مشیم بن
بشیر وغیرہ ہیں، رحم ہم الله تعالی ۔

#### مشهور تلامده:

مشہور تلامذہ میں سے علی بن المدین، احد بن طنبل، ابو بکر بن ابی شیب، زہیر بن حرب، اسد بن عمرو واسطی، سفیان بن وکیع بن الجراح، محمد بن عبدالله بن نمیر، محمد بن سجی الله بلی محمد بن سلمہ واسطی اور یحیٰ بن معین وغیرہ ہیں۔ حمیم الله تعالی

#### موصوف کی توثیق وعدالت:

اسحاق بن منصور رحمہ اللہ تعالی یکی بن معین رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ برید بن ہارون تقدین ۔(۱)

عجلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے برید بن مارون رحمہ اللہ تعالیٰ کی توثیق کرتے ہوئے صدیث میں بھی صاحب صبط اور معظم قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ موصوف کے بارے میں کھتے ہیں:

"ثقة، ثبت في الحديث و كان متبعدا أحسن الصلوة جداً." (٣)
د عجل رحمه الله تعالى كابيان عهد يزيد بن بارون رحمه الله تعالى تقداور حديث بن بخت كاراور قابل جمت بن برك عبادت گذار، بهت عده

(١) تهذيب الكمال (٣٩٠/٢٠) (٢) تاريخ النقات للعجلي (ص٣٧٥)

# امام برنید بن ہارون (التونی ۲۰۲<u>ه</u>)

نام ونسب:

المام، حافظ عَيْنَ الاسلام، البوخالد بربيد بن بارون بن زاذي اسلمي الواسطي \_

#### ولادت:

موصوف كي ولادت بإسعادت ٨اليه من بهوكي (١)

(١) موصوف كالتذكره درج ولي كتابون مين الماحظ قرباسية:

۱ الطبقات الكبرى لابن سعد (٣١٤/٧)

🕂 تاريخ يحي بن معين (۲/۷۷/۳)

التاريخ الكبير للبخاري (٣٩٨/٢/٤)

الله على المنات للعجلي (ص٤٨١)

- أ- كتاب الجرح والتعديل للرازى (٩/٥/٩)

💠 كناب الثقات لابن حيان (٢٣٤/٧)

المصار لابن حيان (ص٧٧) المصار البن حيان (ص٧٧)

💠 رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٨١٠/٦)

الجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي (٢/٦٧٥)

الكمال للمزي (٢٨٧/٢٠)

البراء للذهبي (٣٥٨/٩)

الم تذكرة الحفاظ للذهبي (٣١٧/١)

- الكاشف لللهبي (٢٨٧/٣)

💠 تهليب التهليب لابن حجر (٣٢١/١١)

- تقريب التهذيب لابن حجر (٣٣٣/٢)

- ح السَّوْرَ بَيَالِيَّ إِنْ عَالِيَ إِنْ عَالِيَ الْمُ

علوم حديث مين مرتبه ومقام:

امام احمد بن عنبل رحمه الله تعالى حديث بين موسوف كي عظمت شان ان الفاظ مين بيان فرمات مين:

"قال أبوطالب عن أحمد بن حنبل: كان حافظا متقنا للحديث صحيح الحديث." (1)

"ابوطالب امام احمد بن منبل رحمداللد تعالی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یزید بن بارون مدیث کے حافظ منے اور حفظ میں ضبط تام رکھتے منے (ای طرح) می احادیث بیان کرتے تھے۔"

علی بن المدینی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے موصوف کو حفظ حدیث میں سب سے بڑھ کر پایا۔

البوزرعة رحم اللهُ تَعَالَى فرمات بين كديس في الوبكر بن الى شيبه رحمه الله تعالى عامنا كرون الى شيبه رحمه الله تعالى عامنا كرون مقابل نيس، بهر آك لكهة بين كد حفظ عامن بريد بن بارون كاكونى مقابل نيس، بهر آك لكهة بين كد حفظ محض عاتفان اور پختنى أفضل برون)

عمرہ بن عون رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دوشہروں کوفہ اور بصرہ میں یزید بن ہارون جیسا کوئی نہیں ہے۔(۳)

میمی بین میمی نیشانپوری رحمه الله تعالی فرمانته بین که حفاظ عراق بین دو هخص معمر بزرگ بیشیم اور بزید بن زریع رحمها الله تعالی بین اور باتی دو وکیج اور بزید بن بارون رحمهما الله تعالی ادهیز عمر والے بین، بھران آخر دو میں بزید کا حافظ میں کوئی مقابل نماز پڑھنے والے ہیں۔''

یکیٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول صدیث میں ان کا رہتبہ مشیم اور ابن علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا ہے۔(۱)

ابن سعد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موصوف ثقہ اور کثرت سے حدیثیں روایت کرنے والے ہیں۔(۲)

الوصائم رازی رحمه الله تعالی موصوف کی توثیق اور مدرح سرائی ان الفاظ میس بیان کرتے ہیں:

"قال أبو حاتم الرازى: يزيد ثقة العام، لايستل عن مثله "(")
"البيحائم رازى رحمه الله تعالى ان كى توشق كرت موت فرمات ميس كه يزيد بن بارون رحمه الله تعالى ثقه اور امام بين اور إن جيسے جليل القدر محدثين كى توشق كى بابت نہيں يوجها جاتا"

اک پرمشزاد مید که ملی بن المدینی اور این حبان رحمهما الله نقالی دونوں موصوف کو ثقات محدثین کی فہرست میں شار کرتے ہیں۔ (۳)

اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے تو ''الکفائیہ' میں موصوف کو ان مشہور ائمہ صدیت میں شار کیا ہے جو جرح وتعدیل اور تزکیہ سے مبراء ہیں، بلکہ جو اپنے فن میں رحبہ امامت پر فائز ہواو رائمہ حدیث کے نزویک قابل جمت ہوتو وہ بلاشہ کسی کی عدالت اور توثیق کا محتاج نہیں ہوتا، چنانچہ یہی ان کی عدالت وقویق پر سب سے مدالت ورشن رکیل ہے۔ (۵)

— ﴿ لَكَ لَرَّ لِيَكَالِيَّ لِيَّ ﴾ —

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٩)

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٩١)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٣٩ ١/٢٠)

<sup>(</sup>١) سير اعلام النيلاء (٩/ ٢/٩)

<sup>(</sup>٢) الطيقات لابن سعد (٣٧٢/٧)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٢٠ / ٢٩)

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال (٢٠/٠) وايضًا كناب الثقات لابن حيان (٣٣٧/٧)

<sup>(</sup>٥) الكفاية في علم الرواية (ص ٨٦)

# يزيد بن مارون رحمه الله تعالى اورفن جرح وتعديل:

"گذشته بیانات اورائمد حدیث کی تصریحات ہے سیر حقیقت آشکارا ہوئی کہ بزید بن ہارون رحمہ اللہ تعالیٰ اینے دور کے نیگات روز گار محدثین عظام میں شار ہوتے ہیں اور مقهی بصیرت سے بھی آ راستہ تھے، ای طرح رواۃ حدیث کی محقیق ولفیتش اور ان پر کلام کرنے میں بھی ایک امتیازی شان رکھتے تھے اور نامور ائت فن اس باب میں ان کی آراء پراعتماد بھی کرتے ہیں۔

# امام بخاري رحمه الله تعالى كي نظر مين:

سرتاج المحد ثين امام بخاري رحمه الله تعالى موسوف كوفن جرح وتعديل كاامام تشكيم كرتے جي اور رجال بران كى شهرة آفاق كتاب" تاريخ كبير" ميس بزيد بن ہارون رحمہ اللّٰد تعالٰی کے اقوال رواۃ حدیث کی جانچ پر کھاوران کی تو یُق وتضعیف میں لطور سند ذکر کرتے ہیں۔ چنانجہ امام بخاری رحمہ الله تعالی جعفر بن الحارث رحمہ الله تعالی کی توثیق میں مزید بن بارون رحمه الله تعالی کے قول نے استدال کرتے ہوئے

"تجعفر بن الحارث الواسطى قال يزيد بن هارون: ثقة

وجعفرین حارث واسطی کے بارے میں ہزید بن بارون رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ اُقتہ اور صدوق ہیں۔''

# امام مسلم رحمه الله تعالى كي نظر مين:

المام مسلم رحمد الله تعالى في يزيد بن باروان كو نامور المدفن مين شاركيا ب، اور

(١) مقدمة صحيح مسلم (١/١١)

٢٣٦ إخناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل مين شدمات رحمہ اللہ تعالی نے ان کی فقامت اور فہم وفر است کی بہت تعریف کی ہے، چنانچہ علامہ وجي رحمه الله تعالى تحرير فرمات بين:

"قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبدالله وقيل له: يزيد بن هارون له فقه؟ قال نعم ماكان أذكاه وأفهمه وافطنه." (1) "وقصل بن زباد کا بیان ہے کہ میں نے ابوعبراللہ امام احرصبل رحمہ اللہ تعالی سے سناجب ان سے یزید بن ہارون رحمہ اللہ تعالی کی فقاہت کے بارے میں پوچھا گیا توجواب میں فرمایا کہ ہاں ، پزید بن ہارون کوفقہ میں بھی ایک مقام حاصل ہے وہ تو کتنی زبردست ذکاوت اور بہترین جہم وفراست کے مالک متھے''

خطیب بغدادی رحمه الله نعالی نے '' تاریخ بغداد'' میں موصوف کا بیرواقعہ بھی نقل كيا ب كدايك مرتبد ابوسلم رحمد الله تعالى في ان سام ابوعنيف رحمد الله تعالى كى كتابول كي مطالعه معلق يوجها توجواب مين فرمايا:

"انظروا فيها إن كنتم تريدون أن تفقهوا." (٢)

"ا كرتم فقيه بنتا جائج ہوتو امام صاحب رحمہ الله تعالیٰ کی کتابوں كامطالعه

ای طرح موصوف بیا بھی تمنا کیا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ امام صاحب رحمدالله تعالی کے ایک لاکھ مسائل میرے پاس ہو۔ (۳)

على مدقر شي رحمه الله تعالى كى تصريح كے مطابق انہوں في امام صاحب رحمه الله تعالی کے دفات سے ایک ہفتہ اللہ ان کی محبت اٹھا اُل تھی۔ (۴)

(١) سير اعلام النبلاء (١/٩ ٣٦) وايعنَّا فتح المغيث للسخاوي (٢٤٧/٢)

(٢) تاريخ بغداد (٢ / ٢٤٣)

(٣) الجواهر المضينة (٣/٠١٣)

(٤) الجواهر المضيئة (٣/ ١٩٠)

—< \\[ \frac{1}{2} \langle \frac{1}{2} \rangle \rangle \]

ተጠዓ

علامة قرشى رحمه الله تعالى في "الجواهر المضية" بين موصوف كومشهور ائمه احناف میں سے شار کیا ہے۔<sup>(1)</sup>

الم خوارزي رحمه الله تعالى في "جامع السائية" بين الم صاحب رحمه الله تعالى سے روایت کرنے پر تصری کھی کی ہے۔ (۲)

چنانچہ باب رابع کی فصل ثالث جو مسل معلق ہے اس میں ان سے درج ذیل روایت منقول ہے:

اليزيد بن هارون عن أبي حنيفةً عن عثمان بن راشد عن عابشة بنت عبورد قالت: قال ابن عباس: اذا اغتسل الجنب ونسى المضمضة والاستنشاق فليعد الوضوء بالمضمضة والاستنشاق. " (٣)

" يزيد بن مارون رحمه الله تعالى امام الوصنيفه رحمه الله تعالى سے روايت کرتے ہیں وہ عثمان بن راشد رحمہ اللہ تعالیٰ سے وہ عائشہ بنت عجر و رحم ما الله تعالى ہے كما بن عباس رضى الله تعالى عند نے فرمایا كه جب جنبي عسل كريلے، كلى اور ناك ميں يانى ۋالتا مجبول جائے تو وہ صرف وضو كا اعاد ہ كريك كلى اور ناك ميس ماني والتي خاساته-"

ای طرح متعدد جگہوں پر'' جامع المسانیہ'' میں موصوف کی مرویات کمتی ہیں۔ رحمه الله تعالى.

(١) الجواهر المضينة (١٩/٣)

احناف هاظ عديث كي فن جرح وتعديل من خدمات "مقدمہ سی مسلم" میں رواۃ حدیث پران کی ناقدانہ کلام کوبھی ذکر کیا ہے، چنانچے" زیاد بن میمون '' اور' خالد بن محدوج '' کے بارے بیں وہ موصوف ہے نقل کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:

"حدثنا الحسن الحلواني قال: سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال: حلفت أن لاأروى عنه شيئا ولا عن خالد بن محدو ج." <sup>(1)</sup>

" امام مسلم رحمه الله تعالى فرماتے ہیں كه جمیں حسن حلوانی رحمه الله تعالی نے بیان کیا کہ میں نے بزید بن ہارون سے زیاد بن میمون کا تذکرہ سنا، چنانچیانہوں نے نتم اٹھائی کہ! میں اس سے کوئی روایت بہیں کروں گا، اور نہ خالد بن محدوج ہے۔''

علامه ذهبي رحمه الله تعالى وسخاوي رحمه الله تعالى كي نظريس:

قرنِ ٹامن کے نامورمجدث ناقد علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ اس فن میں موصوف كى ساوت سليم كرتے بين اورائي رمالے "ذكر من بعتمد قوله في المجوح و التعديل" مين فن جرح وتعديل كيشم وجراغ لجي بن سعيد القطان رحمه الله تعالى کے بعدان کوذکر کیا ہے۔(۲)

علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی رجال پران کے ناقدانه بصيرت كو مانتے ہيں كه ديگر ائمه اعلام كى طرح يزيد بن مارون رحمه الله تعالى کے اقوال ہے بھی روات حدیث کی ثقابت وضعف کا فیصلہ کیا جاتا ہے جس ہے ان ک فن شنای خوب تمایاں ہوتی ہے۔(۳)

(١) التاريخ الكبير للبخاري (٢/٢/١)

(٣) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص ١٦٤)

- ح الاستاليان >

<sup>(</sup>۲) جامع المسانيد (۲/۷۷ه)

<sup>(</sup>۲) جامع الفسائيد (۱/۲۹۹)

<sup>(</sup>٢) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ١٧٩)

احناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل يس خدمات

موسوف امام اعظم رحمه الله تعالى ك تلاغره عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى سفیان بن عیبینه رحمه الله تعالی ، اسرائیل بن بولس رحمه الله تعالی ، فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی معمر بن راشد رحمه الله تعالی بهشیم بن بشیر رحمه الله تعالی وغیره سے روایت كرتے ہيں۔ ان كے علاوہ اپنے والد ماجد جمام بن ناقع امام مالك اور سفيان تورى رحمهم الله تعالى ہے جھی روایت ثابت ہے۔

مشهور تلامذه:

مشهور تلانده میں ہے امام احمد بن طنبل، اسحاق بن راہوں یا بی المدینی، لیجیل ين معين ، محمد بن يحيل ذبلي ، اسحاق الكوسج ، محمد بن رافع ، عبد بن حميد ، ايوضيشمه ، زهير بن حرب اور محمد بن ابان بني وغيره بين، حمهم الله تعالى \_

موصوف كي توثيق وعدالت:

علامه وَمِين " تَذَكَّرة الْحَفَاظ مِن " موصوف كي عدالت اور تشقيع ك بعض الزامات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قال احمد: كان عبدالوزاق يحفظ حديث مُعمر، قلت: وثقه غير واحد، وحديثة مخرج في الصحاح، وله ماينفرد به ونقموا عليه التشيع، وماكانوا يغلوفيه، بل كان يحب عليا ويبغض من

"امام احد رحمه الله تعالى فرمان بين كه عبد الرزاق رحمه الله تعالى معمر رخمه الله تعالى ك احايث كو يادر ركها كرتے متے، علامہ ذايل كہتے ميں كم

(١) تذكرة الحفاظ (٢٦٤/١)

# المام عبدالرزاق بن بهام صنعاني (التوني الآج)

حافظ کبیر، عالم یمن، ابو بکرعبدالرزاق بن بهام بن نافع حمیری صنعانی \_ ولادت:

موصوف کی ولادت باسعادت ۱۲<u>۲ جی</u>ش جوئی (۱)

(١) موصوف كالتذكره درج فري كمايون بين مناحظ فرمايين:

الطيفات الكبرى لابن سعد (٥٤٨/٥)

کاریخ بحی بن معین (۳۲۴/۳)

التاريخ الكبير للبخاري (١٣٠/٢/٣)

تاريخ الثقات للعجلي (ص٣٠٣)

المعارف لابن قيبة رص ٢٢٦)

كاب النقات لابن حبان (٢ / ٨ ) ٤)

تاريخ اسماء الثقات لابن شاهين (ص ٢٥٧)

رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢/٦/٢)

👆 . تهذيب الكمال للمزي (١١ (٤٤٧/))

سير اعلام النبلاء للذهبي (٦٣/٩)

تذكرة الحفاظ للذهبي (٢٦٤/١)

الكاشف للذهبي (١٩٤/٢)

البداية والنهاية لابن كثير (١٠١/٥٠٠)

كهذيب التهذيب لابن حجر (٢٧٨/٦)

تقريب النهذيب لابن حجر (١/٥٩٩)

مغاني الاخيار للعيني (٢/٦/٣)

طبقات الحفاظ للسيرطي (ص١٥٨)

علوم حديث مين مرسبه ومقام:

علاميد بوسف مزى رحمه الله تعالى ابواحد بن عدى رحمه الله تعالى كرحوال ست علوم حديث ميس موصوف كارتبديان كرت بوس كلفة بين:

"قال أبو أحمد بن عدى: ولعبدالرزاق أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأنمتهم وكتبواعنه، ولم يروا بحديثه باسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع."(١)

'' ابواحد بن عدی رحمه الله تعالی کا بیان ہے کہ عبدالرزاق رحمہ الله تعالی کے پاس مختلف اقسام کی بہت حدیثیں تھیں، ثقه لوگ اور انکہ نے سفر كركے ان سے احادیث للحیں، اہل علم نے ان كى احادیث میں كوئى خرابی نہ یائی ای لئے معتبر مسلمان اور ان کے مقندا سفر کر کے ان کے یاس آئے اور ان ہے احادیث لکھ لیتے۔ وہ موصوف کی احادیث میں كوئى خرابى نه يات بجزاس كے كه ان كى نسبت الل ستي كى طرف کرتے۔" (تشیع کی وضاحت پہلے گذر چکی ہے)

عباس دوری رحمداللہ تعالی میچی بن معین رحمداللہ تعالی کے حوالے سے بیان

"كان عبدالرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن

"كەموصوف كے نزوكے عبدالرزاق رحمەاللەتعالى،معمر رحمەاللەتعالى كى ردايت بين مشام بن بوسف رحمدالله تعالى عدز ياده توى الضبط تقطيه

(١) تهذيب الكمال (١١/٢٥٢)

(١) تاريخ يحي بن معين (١/ ١ ٣٣)

میرے نزدیک کئی حضرات نے ان کی توثیق کی ہے اور موصوف کی حدیث کتب صحاح میں ندکور ہیں۔ تاہم بعض چیز وں میں تفر د کرتے ہیں اور بعض لوگ ان پرنشیع کا الزام لگاتے ہیں، حالاتکہ وہ تشیع میں غاونہیں كرتے يتھ، بال البته تجبين على رضى الله اتعالى عنه ميل سے تھے اور حضرت على رضى الله تعالى عنه بالرف والون كونا بسند كرتے تھے!"

#### ایک شبه کاازاله:

یہال بیافظہ پیش نظرر بنا جائے کہ محدثین کے ہال تشیع سے مراد حضرت علی رضی الله تعالیٰ عندے زیادہ محبت ہے تشج معنی ' رفض' مراد نیس جیسا کہ اہل علم ہے اس کی

یعقوب بن شیبه رحمه الله تعالی علی بن المدینی رحمه الله تعالی کے حوالے سے ناقل ہیں، کہ موصوف کے نزدیک عبدالرزاق تقد ہیں۔(۱)

احمد عجل رجمه الله تعالى بھى موصوف كى توشق كرتے ہيں، انہوں نے موصوف ميں تشیع کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے (۲) (چنانچہ ندکورہ ہالا بیان میں تشیع کی وضاحت گذر بھی ہے) ابن حبان رحمه الله تعالى نے موسوف كا تذكرہ ' كتاب إلثقات ' ميں كيا

الحاطرة ابن شامين رحمه الله تعالى في بهي موصوف كو" تاريخ اساء التفات "مين ذکرکیاہے۔(۲۲)

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١١/١٥ع)

<sup>(</sup>٣) تاريخ الثقات للعجلي (ص٢٠٢)

<sup>(</sup>٣) كتاب النقات لابن حيان (٣) ٢ ١٤)

<sup>(1)</sup> تاريخ اسماء الثقات لابن شاهين (ص٢٥٧)

ے"اصح الاسانية" من شاركيا ہے:

''أصحها الزهرى، عن زين العابدين عن على بن المحسين، عن أبيه المحسين، عن أبيه المحسين، عن أبيه المحسين، عن أبيه على بن أبي طالب، حكاه إبن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شبية والعواقى: عن عبدالرزاق." (۱) "أصح الاسانيد بين سے أيك سندوه به جوز برى رحمه الله تعالى زين العابدين على بن حميان رحمه الله تعالى سي وروايت كرتے بين، وه اين والله حسين رحمه الله تعالى سے اور وه اپن والدعلى رضى الله تعالى عنه ابن ابى طالب سے، ندكوره سندكوابن العمل حرمه الله تعالى في ابوبكر بن ابى شيب رحمه الله تعالى سے نقل كى ب اور عراقى رحمه الله تعالى اس كوعبدالرزاق رحمه الله تعالى سے نقل كى ب اور عراقى رحمه الله تعالى اس كوعبدالرزاق رحمه الله تعالى سے نقل كى ب اور عراقى رحمه الله تعالى اس كوعبدالرزاق رحمه الله تعالى سے نقل كى ب اور عراقى رحمه الله تعالى اس كوعبدالرزاق

قن چرح وتعدیل میں موصوف کا مقام امام بخاری کی نظر میں:
عبدالرزاق بن ہام رحمہ اللہ تعالی کو حدیث کی طرح فن جرح وقعدیل میں بھی
ایک انتیازی شان حاصل ہے، رواۃ حدیث پر کلام کرنے بیس ناقدانہ بھیرت کے
حاص ہیں، اس بناء پر جرح وقعدیل کے باب میں نامور انکہ حدیث ان کی آراء پر
اعتاد بھی کرتے ہیں، چنانچ فن شناس امام جرح وقعدیل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بھی
اس باب میں ان کے اقوال وا راء ہے استدلال کرتے ہیں۔ اور "تاریخ کمیر" میں
عبداللہ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں موصوف ہے نقل کرتے ہوئے کلھے

"عبدالله بن معاذ، عبدالرزاق كان يكذبه." (٢) "عبدالرزاق بن جام رحمه الله تعالى عبدالله بن معاذكي تكذيب كرتے تھے" ابو بحراثر مرحم الله تعالی امام احد بن عنبل رحمه الله تعالی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موصوف کے نزدیک معمر رحمہ الله تعالی سے عبدالرزاق کی روایت ان بصریتین کی حدیث سے زیادہ بسندیدہ ہے۔ معمر رحمہ الله تعالی اپنی کتابوں کی تگہبانی کرتے ، یمن میں ان کا مطالعہ کرتے ، اور بھرہ میں زبانی ان کا درس دیتے تھے۔ ابوز رحمہ وشقی رحمہ الله تعالی نے امام احمد رحمہ الله تعالی سے بوچھا کہ کیا عبدالرزاق کو معمر وحمہ الله تعالی کی سب حدیثیں یاد تھیں؟ تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ، نیزیہ بھی فر مایا کہ عبدالرزاق رحمہ الله تعالی ہے۔ تصدیق کی ، نیزیہ بھی فر مایا کہ عبدالرزاق رحمہ الله تعالی ہے۔

ذ الى رحمد الله تعالى في بھى حديث بيس موصوف كے تيقظ اور بيدارى كو بيان كيا سر (٢)

مسب ابراہیم بن عباد بری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبدالرزاق میں کوسترہ ہزار حدیثیں ابراہیم بن عباد بری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبدالرزاق کو کوسترہ ہزار حدیث سے اعتماء کوخوب واضح کرتا ہے۔ اس بناء برعلامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تفاظ محدثین میں شار کیا ہے۔ (۴)

عبدالرزاقٌ بن جام اوراضح الاسانيداحاديث:

روایت کرنے میں سب سے زیادہ معمقداور اثبت ہیں۔()

ائمہ حدیث کے مذکورہ بالا تصریحات ہے معلوم ہوا کہ عبدالرذاق بن ہمام صنعائی کوعلوم حدیث کے ساتھ ایک خاص اعتناء رہا جوان کی اقبیازی شان کو نمایال کرتی ہے، اسی وجہ ہے بعض ائمہ فن''اصح الاسانید'' احاویث میں بھی ان کی رائے کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں، جیسا کہ علامہ عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذیل سندکوان کے حوالے

<sup>(</sup>١) تدريب الراوى (ص٧٣)

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (٢/١/٢)

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (١١/١٥٤)

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٢/٢٨)

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (٢/٢٨١)

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ (١/٤٣١)

ای طرح صاحب ' معقود الجمان' نے بھی امام صاحب سے ان کے تلمذ پرتضری

المام خوارزى رحمه الله تعالى في "جامع المسانية" كم متعدد ابواب ميس عبد الرزاق کی سند سے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے روایت کو بھی ذکر کیا ہے۔ ان میں ہے ا یک روایت جوالسدل ثوب" ہے متعلق ہے درج ذیل ہے:

"عبدالرزاق عن أبي حنيفة عن على بن الاقمر عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مربرجل سادل ثوبه فعطفه علية." (٢)

"تحبدالرزاق صنعاني رحمه الله نعالي امام ابوطنيفه رحمه الله تعالى سے روایت كرتے بيں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علی بن الاقسر رحمہ اللہ تعالیٰ ہے كہ حضرت ابو جیفه (وہب بن عبداللہ ) کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ایک آ دمی پر گذر ہوا جواہے کیڑے (جاور) کو انتکایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ عابیہ وسلم نے اس کوان کے ( کندھنے) پر موڑ دیا۔'' فاكره: نيزيد مي والفح رب كديدروايت امام صاحب رحمدالله تعالى كى شاكيات ميل سے ہے جدیا کہ عدیث کی سند سے صاف ظاہر ہے۔

"المصنف لعبدالرزاق" مين امام صاحب كي مرويات:

واضح رے کہ حدیث میں" المصنف" کے نام ہے موصوف کی ایک کتاب بھی ہے جس میں متعدد ابواب میں امام صاحب رحمہ الله تعالیٰ ہے احادیث روایت کی ہیں چنانچان میں ہے حسب ذیل مقامات ملاحظہ ول:

#### علامه ذهبي اور سخاوي رخمهما الله تعيالي كي نظر مين:

مورخ اسلام علامه وجبى رحمه الله تعالى موصوف كوفن جرح وتعديل كا امام تسليم مرینے ہیں، کہ روات حدیث کی جان کی پر کھ اور ان کی توشق وتعدیل یا نقتر وجرح میں عبدالرزال كى رائي بھى تابل جمت باورائ رسالے "ذكر من يعتمد قوله في الجوح والمتعديل" ميں ان كواتية زمانے كے يكانة عصرامام، امام شائعي كے ساتھ

ای طرح قرن عاشر کے نامور محدث علامه سخاوی رحمه الله تعالی نے بھی ذہری رحمه الله تعالى كى بيروى كى اورموضوف كو"الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ"يل ان کے دور کے نامور ائمہ جرح وتعدیل کی فہرست میں ذکر کیا، تاہم انہوں نے موصوف کا اسم گرامی اہام شافعی رحمہ الله تعالیٰ کے بعد ذکر کیا ہے۔(۲)

### امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی سے شرف یکمند اور روایت:

عبدالرزاق بن جام رحمه الله تعالى امام ابوهنيفه رحمه الله تعالى سے نامور شاگره ہیں، چنانچہ علامہ یوسف مزی زحمہ الله تعالیٰ نے بھی ان کو امام صاحب رحمہ الله تعالیٰ کے تلاندہ میں ذکر کیا ہے۔ <sup>(۳)</sup> .

علامداین بزار کروری رحمه الله تعالی نے موصوف کو امام ابوصیفه رحمه الله تعالی کے تلائدہ یمن میں ذکر کیا ہے، نیز انہوں نے ریجی لکھا ہے کہ وہ امام صاحب ہے بہت زیادہ روایتی نقل کرتے ہیں۔<sup>(m)</sup>

- ( [ [ ] [ ] [ ] ] = -

<sup>(</sup>١) عفود الجمان (ص١٢٦)

<sup>(</sup>٢) جامع المسائيد (١/٨/١)

<sup>(</sup>١) لذكر من يغتمد قوله في الجرح والتعديل (ص١٨١)

<sup>(</sup>٢) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص ١٦٤)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (١٩/١٩)

<sup>(</sup>٤) مناقب الامام الاعظم للكردري (٢٣١/٢)

احناف حفاظ عديث كي فن جرح وتعديل بين ضدمات

```
109
```

المن علد بن الضحاك الوعاصم النبيل الم (التوفي ١١٢هـ)

. امام حافظ، شخ المحدثين، الوعاصم النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك.

ولادت:

موصوف كى ولادت باسعادت مين ما الصيح وبصره فيل اوكى\_(1)

(١) موصوف كالتذكر وورج ذيل كما يول شي ما اخط فرماسية:

💠 الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۹۵/۷)

التاريخ الكبير للبخاري (٣٣٦/٢/٢)

¬ تاريخ التقات للعجلي (ص ٢٣١)

💠 الجرح والتعديل للوازي (٤٦٣/٣)

النقات لابن حبان (٤٨٣/٦)

البخاري للكلاباذي (١/٩/١)

الجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي (١/٢٨/١)

👆 تهذيب الكمال للمزى (١٦٧/٩)

سير اعلام البلاء للذهبي (٩/ ١٨٠)

تذكرة الحفاظ لللهبي (١/٣٦٣)

الكاشف للذهبي(٢٦/٢)

دول الاسلام لللهبي (١/٩٤)

تهذيب التهذيب لابن حجر (١٩٠٥)

تقريب التهليب لابن حجر (١/١٤٤)

المنقات الحفاظ للسيوطي (عر١٥٩)

خلالا منحدامه ۱۲۲۸ ما ۱۲۲۰ ما ۱۲۸۰ ما ۱۲۸۰ م

جلدا اصفحه ٢٠٠٢ ١٣٠٨

جلرم إصفي ١٢١، ١٤٥٥ ، ١٢١ ، ١٩٢٨ ، ١٩٢٨ .

حلده صفحال

جلدا إصفي ١٠٣٥، ١٠٣٠ مع ١٠٣٠ مع ١٠٣٠ من ١٠٣١ م

ب جلد ٨: صفح ١٨، ١١٢٠٨ ما ١٨ ١١٢٠٨ ١٠٠٠

\_ M9+19A9+19AT+19ZT+19Q1+1749

جلده انسفير ٨، ١٩٥١م ١٩١١ واس (١)

رحمه الله تغالي.



(١) المصنف لعبد الرزاق بن همَّام التمنعالي. المكتب الإسلامي بيروت.

احناف حفاظ صديث كي فن جرح وتعيل بثن خدمات

البي كي خاظر آ زادكرة مول قوشعبه رحمه الله تعالى كوابوعاسم كال كرداري بينعد 'خوثی ہوئی اور فر مایا کہتو 'ونٹیل'' ہے چنانجیہ ابتد میں سیابوعاصم کالقب مشہور ، وا۔<sup>(1)</sup>

اس ہے ابوعاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کی اعلی اوساف وخصائل کا بخوبی انداز ہ ہوتا ہے۔

كەدەمىرف ھافظاھدىيە ئېيىن تھے بلكە دىسىت ظرفى اورخۇش طبعى جىسے تىدەاخلاق سے نجنی مزین منتے، کیمران کی شوق ورغبت اورطلب علم کا یہ عالم تھا کہ حصول حدیث کی خاطرابے ہر طرح کے اسباب ووسائل ہروے گارلائے، چنانچہ اپنے شیوخ کی

خدمت جسن سلوک، اور مالی اعانت ان کے بہترین کردار کی آئینہ دار ہے۔

امام بخاری رحمه الله تعالی کا موصوف ہے ثلا شیات تعل کرنا:

اسحاب سحاح سنة موصوف كي مرويات كُوْهَل كرنے بين اور امام بخاري رحمه الله تعالیٰ کے بیٹن میں ہیں اس کے عابوہ ابوعاصم کو ریخصوصیت بھی حاصل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی احادیثِ ثلاثیات ہیں ہے تیواحادیث ان کی مندے قبل کرتے ہیں نیز باقی ٹائا ٹیاے تکی بن ابرا تیم رحمہ اللہ تعالٰی کی سند کے نقل کرتے ہیں، چنانچیدوہ تھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشہور تلائدہ ہیں ہے میں اور '' جامع المسانید'' کے کئی ابواب میں ان ہے: احادیث منقول ہیں۔<sup>(۲)</sup>

فقهی بصیرت:

حدیث وروایت کے ماتھ موصوف کو فقہ اور درایت میں بھی ایک امتیازی شان حاصل ہے جبیبا کہ اکثر محدثین کی مدح سرائی ہے یہی معلوم ہوتا ہے اور خود ابوعاصم رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی کی کے روایت حدیث کے ساتھ اس کی فہم وفراست ایک امرِ نا گزیر ہے جس کے پغیر خارہ نہیں، جِنائبچہ صاحب'' فقح المغیث'' علامہ سخاوی رحمہ

(٢) مقدمة لامع الدراري (١/١٦) وقتح الباري (١٨٠/٤) وعبدة القاري (١٨٠/١٠)

ين كدوه بحى الوعاصم كوافة بمجيجة بين (١)

ای طرح این خبان رحمه الله تعالی نے بھی موصوف کو نقات محد ثین میں شار کیا ہے۔ (۲)

علوم حديث مين مرتبه ومقام:

مرصوف کوحد بیث میں بھی ایک عالی شان مقام حاصل ہے، جیسا کہ امام ابوداؤد رحماللدتعالى اس كااعتراف كرت موع فرمات مين

"وقال أبوعبيد الاجرى عن أبي داؤد كان يحفظ قدر ألف حديث من جيد حديثه وكان فيه مزاح."(٣)

''ایوعبیدا جری رحمه الله تعالی امام ایوداؤد رحمه الله تعالی ہے ناقبل ہیں کہ البوعاصم رحمه الله تعالى أيك بزار سيح احاديث ك حافظ يقط اور موصوف مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے۔''

محمد بن عیسی زجاج رحمه الله اتعالی کہتے ہیں که میں نے ابوعاصم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے ان حدیثوں کوطلب کیا تو اس نے سب سے عالی شان امر کو طلب کیالی لاہدی ہے کہ وہ معززین میں ہے ،و۔(۱۰۰)

علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے موصوف کی طلب وشوق حدیث ہے متعاق لکھا ہے، كدا إه عاصم رحمة الله تعالى ك تَنْ شعبة رحمة الله تعالى في أيك دفعه وقتم الله أن كه ایک ماہ تک طالبین حدیث کو درس حدیث تہیں دیں گے، تو اس پر ابوعاصم رحمہ اللہ تعالیٰ شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور ورس حدیث و بینے کی گزارش کی اور ساتھ میہ بھی عرض کیا کہ کفارہ قئم کے لئے میں اپناعطار نامی غلام محض رضائے

- ﴿ الْكِلْوَرِ بِبَالْكِيْلِ ﴾ -

(١) سير اعلام التبلاء (١٩/٩١)

<sup>(</sup>١) تهليب النهذيب (٢٩٧/٤)

<sup>(</sup>٢) كتاب النقات لابن حبان (٤٨٣/٦)

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهليب (٣) ٢٩ ٢)

<sup>(£)</sup> سير اعلام البلام (٩/٨٢/٩)

مشلیم كرتے میں، اور اساء الرجال كى اپنى معروف كتاب " تاريخ كبير" ميس رواة حدیث کی حصان بین بیل ان کے اقوال وآ راء ہے استدلال بھی کرتے ہیں، چنانچہ "مظاہر بن اسلم" کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی رائے عل کرتے

> "مظاهر بن اسلم كان أبوعاصم يضعفه." (١) "ابوعاصم لنبيل رحمه الله تعالى مظاهر بن المنم كي تضعيف كرت يجه-" علامه ذهبي اورسخاوي رخمهما الله تعالى كي نظر مين:

آ تھویں صدی کے نامور مؤرخ محدث علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی فن جرح وتعديل ميں موصوف کی منصب امامت گوتشکیم کرتے ہیں اور اپنے دور کے نامور انگ اعلام امام شافعی رحمه الله بتعالی اور عبدالرزاق بن جمام صنعانی زحمه الله تعالی کے ساتھ موصوف کے اسم گرامی کوجھی ذکر کیا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

ای طرح علامه سخاوی رحمه الله تعالی بھی اس امریس متعقد مین کے مسلک برقائم ہیں۔ چٹانچہ روات حدیث کی او ثیق وتفعیف میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی الوعاصم أنتبل كواس فن كاامام مانة بين اور"الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" بين موصوف کوان کے دور کے نامورائنہ جرح وتحدیل کی قبرست میں شارکیا ہے۔<sup>(m)</sup> امام صاحب عظمذ اورائم احناف مين شار:

علامة قرشى رحمه الله تعالى في "الجواهر المضيّة" " عن ان كوائمه احناف مين شاركيا

(١) التاريخ الكبير (٢/٢/٤)

(٢) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص١٨١)

(٣) الاعلان بالنوبيخ لمن فع التاريخ (ص ٢٤)

(\$) الجواهر المتنبئة (٢٧٢/٢)

الله تعالی " آواب طالب الحديث "ميں موصوف كان اعتراف كففل كرتے ہوئے

"وقد قال أبوعاصم النبيل: الرياسة في الحديث بلادراية رياسة

'' ابوعاصم النويل رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ، بغیر نہم وفراسب کے حدیث کی امامت کمز در رہے والی امامت ہے۔''

ا بن سعد رحمه الله تعالى نے موصوف کو ' الطبقات الکبری' ، میں تفذ کہا ہے نیز اس امر کی تصریح جھی کی ہے کہ ابوعاصم انٹیل رحمہ اللہ تعالی فقیہ ہیں۔(٣)

احدين عبدالله عجل رحمه الله تعالى عديث كرساتهمان كي فقهي بصيرت كوبهم شليم كرتے ہيں، چنانچہوہ فرماتے ہيں كه، موصوف أقته ہيں، كثرت حديث كے ساتھ فقهي بھیرت سے بھی آ رات ہے۔<sup>(۳)</sup>

فن جرح وتعديل مين ابوعاصم رحمه الله تعالى كامرتبه ومقام:

حدیث وفقہ کی طرح موصوف کورواۃ حدیث کے حالات زندگی ہے بھی واقفیت تقى، ان كانحقيقى جائزه ليتے، نيز معتبر اور ثقة راويوں كى توثيق كرتے اور ضعفاء ومتروكين برنقذ وجرح كرت ادران كضعف كوبيان كرتے بينانچه نامورائمه اعلام اس باب میں موصوف کی نفتد وجرح اور توثیق و تعدیل پراعتاد کرتے ہیں۔

امام بخارى رحمه الله تعالى كي نظر مين:

فن حدیث کے نکته شناس امام بخاری رحمه الله تعالی موسوف کوامام جرح و تعدیل

< رَجَوْرَ بِيَالِينَ لِي كَالِي اللهِ كَالِينِ إِلَيْنِ اللهِ كَالِينِ إِلَيْنِ اللهِ كَالِينِ إِلَيْنِ اللهِ

<sup>(</sup>١) فتح المغيث للسخاوي (٣/٥،٣)

<sup>(</sup>٢) الطبقات لابن سعد (٧/٥٢)

<sup>(</sup>٣) تاريخ النفات للعجلي (ص ٢٣١)

اس طرح آیک جگہ ضیان آوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے امام صاحب رحمہ الله تعالى بروايت كرتے ميں، چنانچه وه حديث جامع المسانيد كن إب السير" ين ال طرح مذكور ہے:

"أبوعاضم عن سفيان عن الإمام أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: تستح<sub>ى.</sub> (۱)

"البوعاصم رحمداللد تعالى سفيان تورى رحمه الله تعالى يدروايت كرت عبيل وه امام الدعنيفه رحمه الله تحالي يه اور وه عاصم بن الي الخو ورحمه الله تعالى ے وہ زر بن جیش رحمد اللہ تعالی سے کدائن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتده ورت کے بارے میں زندہ چھوڑنے کا فتوی دیتے تھے۔

فاكه ويسان ميدامر بشي طوظ خاطر رہے كه مذكوره بالا دونوں حديثيں امام ابوصيف كي " نلاشات "ميں سے بين، چنائجد فدكوره سندول كالسلدروات اوران كااتسال وساع یبان دونوں روایتوں کی علوسند کو نمایاں کرتا ہے، اس ہے امام اعظم رحمہ اللہ اتعالٰی کی عظمت شان كا بخو في اندازه لكايا جاسكنا ب كه "جامع المسانيد" مين احاديث ثلاثيات کی آیک کثیر تحدادان ہے منقول ہے۔

رحمه الله تعالى.



ح التاركر بتالتال ٥-

(١) جامع المسائيد (٢/٢٨٢)

علامه بوسف مزى رحمه الله تعالى في "متهذيب الكمال" بين ان كوامام صاحب رحمدالله تعالى كمشبور تلافده كى فبرست يس ذكر كيا ہے۔(١)

اسى طرح علامه سيوطى اور يوسف صالحى رحمهما الله تعالى في جهنى امام الوحنيفه رحمه الله بقالي سے ان كے تلمذ براضر م كى ہے۔(٢)

اورامام خوارزی رحمه الله تعالی في "جامع المسانية" مين لكهما ب كدا بوعاصم أنبيل رحمه الله تعالی ان 'مسانیه' میں امام صاحب رحمه الله تعالی سے روایت کرتے ہیں، چنانچه و جامع المسانيد كم متعدد الواب مين وه امام صاحب رحمه الله تعالى سے روايت

## امام ابوصنیفه رحمه الله تعالی سے روایت:

موصوف كان مرويات مل سالك ردايت ورج ذيل ب:

"أبوعاصم النبيل عن أبي حنيفة عن أبي السوار عن أبي حاضر عن ابن عياس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولوكان خبيثًا مَا أعطاه." (٢٠)

"ابوعاصم القبل أرحمه الله تغالى الام الوصنيفه رحمه الله تعالى سه روايت الكرتے ہيں، وہ ابوالسوار رحمہ اللہ تعالیٰ سے وہ ابوحا ضرر حمہ اللہ تعالیٰ سے وہ ابن عباس رضی الله تعالی عندے كه الخضرات صلى الله عليه وسلم نے عجاست کرائی اور حجام کواجرت عطا فمرمائی، اب اگر حجام کواجرت وینا بری بات بموتى تو آب صلى الله عليه وسلم اس كونه ديية ــــــ ا

<sup>(</sup>١) تهليب الكمال (١٠٣/١٩)

<sup>(</sup>٢) تبييض الصحيفة (ص٧٣) وايضًا عقود الجمان (ص٢١٩)

<sup>(</sup>٢) جامع المسائية (٤٨٤/٢)

<sup>(£)</sup> جامع المسائية (٢/٩٤)

#### مشهورشيوخ:

مشہور شیوخ میں ہے امام الوضیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاقہ و عبداللہ میں مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ، جریر بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ، جریر بن عبداللہ تعالیٰ ، حمہ اللہ تعالیٰ ، حمہ اللہ تعالیٰ ، عبداللہ بن تمیر رحمہ اللہ تعالیٰ ، عبداللہ بن تمیر رحمہ اللہ تعالیٰ ، عبداللہ بن تمیر رحمہ اللہ تعالیٰ ، عبداللہ تعالیٰ ، وحمہ بن جریر بن تعالیٰ ، بن جریر بن حماز مرحمہ اللہ تعالیٰ ، وحمہ بن جریر بن حازم رحمہ اللہ تعالیٰ اور یکی بن سعیدالقطان رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ بیں ۔

#### مشهور تلامده:

، مشہور تلافدہ میں سے امام احمد بن عنبل، امام بخاری، امام مسلم ، امام ابودا دُد، ابوغتیمہ زهیر بن حرب، ابدیعلی موصلی جمدین سعد (صاحب الطبقات) ابوحاتم رازی، ابوز رعہ رازی رحمہ اللہ تعالی اور ابوز رعة ومشقی رحم اللہ تعالی وغیرہ ہیں۔

#### موصوف كي توثيق دعدالت:

الم منسائى رحمد الله تعالى موصوف كى توشق كرتے بوئے فريات بين:
"ابو زكريا أحد الائمة في المحديث نقة صامون." ()
"ابوزكريا يكى بن معين رحمه الله تعالى حديث كايك المام بين، تقد اور مامون بين ـ"

عجلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''سماب الثقامة'' میں نامور ثقات انمہ اعلام میں ان کو رکیا ہے۔(۲)

ابن حبان رحمه الله تعالى بهى موضوف كوثفة مجهة بين اور ثقات كي فهرست بين ان

(١) سير اعلام النبازء (١/٧٧)

المام يحيى بن معين الألمام يحيى بن معين الألمام المتوفى المستاجي

نام ونسب:

امام حافظ، ماہر نقاد، شیخ المحد شین ایوز کریا یکی بن معین بن عون بن زیاد بن بسطام غطفانی بغدادی۔

#### ولادت:

#### موصوف كى ولاوت باسعادت ١٥٨ ايه مين بهولك\_(١)

(١) موصوف كالمذكره ورج وعلى كتابول مين الاحظر ماسية؟

-∜- الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/٤٥٣)

- التاريخ الكير للبخاري (٢/٢/٤)

ا كتاب الجرح والتعديل للرازي (١٩٢/٩)

المناب النقات لابن حبان (٢٦٢/٩)

رجال صحیح البخاری للکلاباذی (۲/۹۹/۲)

- الجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي (٢/٢هـ)

- تهليب الكمال للمزى (٢٠/٠٢٠)

and a second second second

سیر اعلام البلاء للذهبی (۱۱/۱۱)

تذكرة الحفاظ لللمبي (٢٩/٢)

الم عيران الاعتدال للقمبي (١٠/٤)

﴿ الكاشف للذهبي (٢٦٨/٣)

💠 تهذيب التهذيب لابن حجر (٢٤٦/١١)

١٤٠١/٢) تقريب التهذيب لابن حجر (٣١٦/٢)

﴾ طبقات الحفاظ للسيرطي (ص ١٨٨)

خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي رص٨٦٨)

التوريباليدل

<sup>(</sup>٢) كتاب التفات للعجلي (ص ٥٧٤)

کا تذکرہ کیا ہے۔<sup>(1)</sup>

ہوئے قرمانے لگے:

"كل حديث لايعرفه يحيثي بن معين فليس هو بحديث. وفي رواية: فليس هوثابنا." (١)

و دجس خدیث کوابن معین رحمه الله بقالی نه جانتا بهو وه حدیث نہیں، اور آبیک روایت بیل ہے کہ وہ حدیث ثابت نہیں ۔''

علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ موصوف کی زبانی بیان فرماتے ہیں کہ میں ہے اپنی انگلیوں سے بچھالا کھا حادیث کلھی ہیں۔(۲)

عباید بن موی رحمداللہ تعالی ہے منقول ہے کدائن معین رحمداللہ تعالی پچاس سے زیادہ مرتبرکسی ایک مدیث کو ککھتے تھے۔(۳)

محمد بن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے کثرت سے احادیث کیکھنے کا اعتراف کرتے میں۔(۳)

علامہ بیسف مزی علی بن المدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے ان کی امتیازی شان اور حدیث بیس منصب امامت کو بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"قال أبوزُرعة عن على بن المديني رحمه الله تعالى: دارحديث الثقات على سنة: رجلان بالبصرة ورجلان بالكوفة، ورجلان بالحجاز. فأما اللذان بالبصرة فقنادة، ويحلى بن أبي كثير وأما اللذان بالكوفة: فأبو إسحاق والأعمش، وأما اللذان بالحجاز: فالزهرى، وعمرو بن دينار. قال: ثم صار حديث هؤلاء إلى فالزهرى، وعمرو بن دينار. قال: ثم صار حديث هؤلاء إلى

خطیب بغدادی رحمه الله بغالی ان کی توثیق کرتے ہوئے رقمطر از بیں: "کان اماما ربانیا عالما حافظا ثبتا منقنا." (۲)

إحناف تفاظ عديث كأن جرح وتعطي ش ضعات

" يحيي بن معين رحمه الله تعالى خدا پرست امام، عالم، حافظ، پخته، قو ى الضبط بس-"

علامہ یوسف مزی خمر بن ہارون الفلاس رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ناقل ہیں کہ اگر کوئی کے بیار میں کہ اگر کوئی کے بین معین رحمہ اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا نفذ وجرح کرے تو وہ کذاب اور واضع حدیث موگا اس لئے کہ بیچی بین معین تو کذابین ہے اصادیت رسول صلی اللہ ظیہ وسلم کی حفاظت کرتے جی اور اس کذاب کواس بات نے خصہ دلایا ہوگا۔ (۳)

اس پرمستزاد میر که خطیب بغدادی رحمه الله تعالی نے موصوف کوان مشہور محدثین کے زمرے میں داخل کیا ہے جواپ دور کے مقتدا اور امام سمجھے جاتے تھے، چنانچدان کے تزکیہ اور تعدیل کی بابت کسی ہے نہیں پوچھا جاتا، کہ یہ خوداس فن کے چشم وچراغ اور قابل رشک امام میں ، اور یمی ان کی توثیق پرسب سے روش دلیل ہے۔ (۳)

علوم حديث مين مرتبه ومقام:

تیجیٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ علوم حدیث اور رجال کے نمن شناس امام ہیں وہ اپنے زمانے کے بیگان روز گارمحدث اور امام جرح وتعدیل تھے، ائکہ اعلام کا ان کی جلالت شان پرانفاق ہے۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل رحہ اللہ تعالی موصوف کے اس رہے کو بیان کرنے

- ه التركزيباتيل به -

-इंग्लिक्ट्रिक्टि

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (٢٠/٢٠)

<sup>(</sup>٢) درل الإسلام للذهبي (١/٣٠١)

<sup>(</sup>٢) تهليب الكمال (٢٠٢/٢٠)

<sup>(</sup>٤) البطبقات لابن سعد (٧) ٢٥ ٣٥ وسير اعلام البالاء (١ ٩٢/١)

<sup>(</sup>١) كتاب الثقات لابن حيان (٢٦٢/٩)

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (١١/ ٢٥٢)

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٢٠ ٢/ ٢٠)

<sup>(</sup>٤) الكفاية في علم الرواية (ص ٨٧)

اثنى عشر منهم بالبصرة؛ سعيد بن أبي عَروبة، وشُعبة بن الحجاج، ومعمر بن راشد، وحماد بن سلمة وجرير بن حازم، وهشام الدستواني، وصار بالكوفة إلىٰ الثورى، وإبن عُيينة، وإسِرائيل، وعمار بالحجاز إلى إبن جُريج، ومحمد بن إسحاق، ومالك. قال أبو زُرعة: فصار حديث هؤلاء كلهم إلى يحيي بن

"ابوزرعة رحمه الله تعالى على بن المديق رحمه الله تعالى كے حوالے م بیان کرتے میں کہ نقات کی حدیث، چھ افتائل پر دائر سائر ہے۔ (ان میں سے) وہ بصرہ میں ہیں، دو کوف میں اور دو مجاز میں۔ تو بصرہ کے و و عدث فنَّارۃ اور یجیٰ بن الی کثیر رحمیها اللہ تعالیٰ میں۔ اور کوفہ کے جو دو محدث ہیں تو وہ ابواسحاق اور اعمش رحمہما الله تعالیٰ ہیں، اور تجاز کے دو محدث زہری اور عمرو بن دینار رحمهما اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر (آ گے مزید) كَتِبَةِ مِين كدان ائته اعلام كي احاديث بإره اشخاص كومتفل موتي ان مين سنة بصره بين سعيد بن الي عروبية ، شعبة بن الحجاج ،معمر بن راشد، حماد بن سلمه، جربرین حازم اور بشام وستوائی رحم الله تعالی بین اورمحدثین کوفیه میں سے میسفیان توری، سفیان بن عیدیداور اسرائیل بن بوس رحمهم الله تعالیٰ کوشقل ہوگئی اور تجاز میں این جرتئے بٹحہ بن اسحاق اور امام ما لک رحمیم الله تعالى كونتقل موكى \_ ابوزرعه رحمه الله تعالى كيتي بين كه پيران تمام نامورائد فن كي احاديث عيني بن معين رحمه الله تعالى كونتظل بوكلي-"

- ● 医原及乳腺

يبال بيامر بھي ملحوظ خاطر د ہے كه زكورہ بالاىحد نتين عظام ميں سعيد بن الي عرف -

(١) تهذيب الكمال للمزى (١٠ ٢ ٤ ٢ ٢)

معمرين راشد، - ما دېن سلمه، جريرين حازم، سفيان بن عيپيه اور اسرائيل رسمېم الله نعالي بھی امام ابوحتیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علامہ میں سے میں، چنانچہ امام ابوحثیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ان کی روایت بھی ٹابت ہے اور اس بر مشزاد مید کہ گئے بیٹاری اور ویکر کتب خديث مين ان يه مرويات بهني منقول بين-

اب بیام اعظم رحمه الله فعالی اوران کے تلامذہ کا رہیمہ ومقام، حدیث میں ان کی گرانفقدر خدمات پر نہایت روش دلیل ہے، خاص طور سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے چینخ علی بن المدینی رحمہ اللہ تعالی اور ابوز رعہ رحمہ اللہ تعالی کا ان کے منصب ِامامت پر شہادت ایک نا قابل انکار حقیقت بن چکی ہے، جس ہے روگر دانی حدیث ہے انکار اور مراسر نا أنصافي مجلى جائے گا۔

کی بن عین رحمه الله تعالی کے بارے میں علی بن المدین رحمه الله تعالی بي بھی فرناتے ہیں کہ علم کی انتہا دوآ دمیوں پر ہموتی ہے، پہلے بیٹی بن آ دم رحمہ اللہ تعالیٰ پر پھر بچلى بن معين رحمهاللد تعالى بر\_<sup>(1)</sup>

ای طرح ایک اور موقع برای طرح فرمایا که:

"أنتهى العلم إلى رجلين: إلى إبن المبارك وبعده إلى يحيل بن معين. " (٢) و حتلی بن المدینی رحمه الله تعالی کا بیان ہے کہ علم کا خاتمہ دو محضول پر ہوتا ہے، مہلے عبداللہ بن المبارك رحمه الله تعالى براور اس كے بعد يكى بن معين رحمه اللد تعالى مير"

(اور بددونوں حضرات بھی مشہورائم۔احناف علی سے ہیں۔جیسا کدعبداللہ بن میارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں گذر چکا ہے اور کیلیٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید تفصیل آرہی ہے)

(١) تهليب الكمال (٢٠٢/٢٠)

(٢) تهذيب الكمال (٢ /٣٢٣)

﴿ اَوْ اَوْ اِلْمَالِيْدُ الْهِ ﴾ --

121

'' یجی بن معین رحمه الله تعالی سے منقول ہے کہ ان کے نز دیک عمده اسانید میں سے آمش رحمہ الله تعالی سے اسانید میں الله تعالی سے وہ عنقر رحمہ الله تعالی سے وہ عنقر رحمہ الله تعالی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے (والی سند ہے)۔''

## "ابراجيم عن علقمة والى سندكے بارے ميں ايك اہم نقطه:

واضح رہے کہ ذکورہ سند کے اصحیت پر جار محدثین عظام سفیان اوری، عبداللہ بن مبارک، وکیج بن الجراح اور بیخی بن معین حمیم اللہ تعالیٰ کا اجماع ہے جیسا کہ اقال الذکر تین انتہاعلام کے طالات میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، غیز وہاں اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ امام ابوحلیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اکثر روایات ' ابراجیم عن علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اکثر روایات ' ابراجیم عن علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حمہ اللہ تعالیٰ کی محمد اللہ تعالیٰ کی استحد محمد اللہ تعالیٰ کی محمد اللہ تعالیٰ کی کی تعالیٰ کی کی تعالیٰ کی کی تعالیٰ کی ت

خطیب بغدادی رحمه الله تعالی نے ''الکفائیة'' میں بیمیا بن معین سے ایک دوسری سے ایک دوسری سے ایک دوسری سندنقل کی ہے، جس کوموض سب ہے اشبت قرار دیتے ہیں۔ اور وہ سند ہیں ہے کہ معید الله تعالی سے معید الله تعالی سے مواور قاسم رحمه الله تعالی سے مواور قاسم رحمه الله تعالی کی روایت اپنے والد ماجد قاسم رحمه الله تعالی سے مواور قاسم رحمه الله تعالی کی روایت عائشة رضی الله تعالی عنها سے ہو'' (۱) ،

ای وجہ سے علامہ ابن مجررهمہ الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ اُسے الاسانید کے باب میں کی بن معین رحمہ الله تعالیٰ سے دوطرح کی آراء منقول ہیں، چنانچہ ندکورہ بالاعبارت میں ان کا بیان گزرگیا۔(۲)

کیکن میربھی واقعے رہے کہ ندکورہ بالا آ راء کے علاوہ ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ ہے

کتب صحاح ستہ میں موصوف ہے احادیث منقول ہیں۔(1) نیز علامہ ذہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حقاظ محدثین میں شار کیا ہے۔(۲) موصوف حدیث ورجال میں کیآئے زمانہ منتقائی وجہ سے قیم بن خیاد رحمہ اللہ تعالیٰ ان کوامیر المومنین فی الحدیث مانتے ہیں۔(۳)

اور اس کے باوجود تواضع کابیہ عالم تھا کہ محدثین کے ساتھ نہایت ادب واحترام سے چیش آتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ میں بیان کرنے میں:

"هار أيت أحدًا أو قر للمحدثين مِن إبن مَعين." (") "ميں نے ابن معين رحمه الله تعالیٰ ہے بڑھ کر کسی کو محدثین کی تعظیم وکر يم والانہيں دیکھا۔"

#### أصح الاسانيداحاديث مين موصوف كامرتبه ومقام:

اضح الابمانيدا عاديث ين بھي موصوف كاشاران نامورائد اعلام ميں ہوتا ہے كـ جن كى رائد اعلام ميں ہوتا ہے كـ جن كى رائد حديث كى كى سند كورتي اوراس كوسچى ترين سند قرار دينے ميں قابل جنت تسليم كيا جاتا ہے، چنانچ ان اسانيدين سے مندرجہ فيل سند ابن معين رحمہ الله تعالى رقم طراز ہيں: تعالى كے بال اضح ہے جيسا كرمقتي ابن الصلاح رحمہ الله تعالى رقمطر إذ ہيں:

عن يحيى بن معين أنه قال: أجودها: ألأعمش، عن إبراهيم، عن على عن المراهيم، عن على على عنه (٥)

<sup>(</sup>١) الكفاية في علم الرواية (ص٣٩٧)

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوى (ص ٧٦)

<sup>(</sup>١) نهذيب الكمال (٢٠/٢٠)

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (٢) ٢٤)

<sup>(</sup>٣) الكفاية في عِلْم الرواية (ص ٢ \$ ١))

<sup>(</sup>٤) فتح المغيث (٢ /٨٤٢)

<sup>(</sup>٥) معرفة أنواع علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح (ص ٨٢) - الصرفرية الميرية الميرية كالمستراح المعروف المقدمة ابن الصلاح (ص ٨٢)

نعالی رجال کے سب سے بڑے عالم ہیں۔(1)

البوعبيد أجرى رحمد الله تعالى ف امام ابودا ودرحمد الله تعالى سے يو جيما كم يكى بن معين اورعلي بن غبدالله رحمهما الله تعالى مين رجال كابردا عالم كون بيه توايودا ؤدرحمه الله نعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا:

"يحيني عالم بالرجال، وليس عند علَّى من خبرأهل الشام

'' پِجال كا عالم بِحِيٰ بن معين رحمه الله تعالىٰ ہے اور على بن عبرالله رحمه الله تعالی رجال شام کے متعلق کھی ہیں جانتے۔"

أى طرح أيك دفعه عبدالله بن محد بن سيّار رحمه الله تعالى ينجيّا بن معين على بن المدين، امام احمد بن صبل اور ابوغيثمه رحمهم الله تعالى كي علوم حديث مبس حيثيبت بناتي

"على أعلمهم بالحديث والعلل، ويحيى أعلمهم بالرجال، وأحمد بالفقه، وأبو خيثمة من النبلاء." (٣٠)

"ان ماس على بن المدين رحمه الله تعالى حديث وعلل كوزياده جائة عن المدين اور بچی بن معین رحمه الله تعالی ان میں رجال کا براعالم ہے، احمد بن علیل رحمه الله تعالى كوفقه برعبور حاصل باورا بوضيتمه رحمه الله تعالى تومعززين

يجي بن معين رحمه الله تعالى اورفن جرح وتعديل:

اب مذکورہ بالانسر بحات سے مدحقیقت عیاں ہوجاتی ہے کہ بچی بن معین رحمہ

(١) تهذيب الكمال (٢٠٦/٢٠)

(٢) تهابيب الكمال (٢٠/ ٢٢٥)

(٣) تهذيب الكمال (٢٠ / ٣٢٢)

اس باب میں آیک اور رائے بھی منقول ہے جو بلاشبہ آسے الاسانید ہی میں شار ہوگی جس کی بدوانت اس باب میں موصوف کے تین اقوال ہوجانیں گے۔

چنانچدامام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے:

"أصح أسانيد عائشة: عبيدالله بن عمر، عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال إبن معين: هذه ترجمة مشبكة

" حضرت عائشة رضى الله تعالى عنها كے اصح الاسانيد ميں عبيدالله بن عمر برحمه الله تعالیٰ کی روایت قاسم رحمه الله تعالیٰ سے، ان کی روایت عاکشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے (والی سند کے بارے میں )، کیجیٰ بن معین رحمہ الله تعالی فرمائے ہیں کہ بیسند توسونے کی اوی ہے۔''

اب مذکورہ بالاعبارت برغورکرنے ہے بیہ حقیقت خوب آشکارا ہوجاتی ہے کہ این معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سند کی تعریف کی ہے وہ اس کے معیارا محیت پر بھی روش دلیل ہے۔

# فن اساء الرجال مين موصوف كي سيادت:

کچی بن معین رحمہ اللہ تعالی کواس فن میں جومنصب ومقام حاصل ہے وہ اہل علم یے تخفی نہیں، کیونکہ وہ ٹن رحال میں یکنائے زبانہ ہے جس کی بدولت اس ٹن میں مزید ترقی وتوسیع ہوئی ای وجہ ہے ان کا شارفن کے مدلا نین میں ہوتا ہے۔

چنانچہ امام احمد بن هنبل رحمہ الله تعالی اینے زمانے کے چند ائمہ اعلام کاعلیم حدیث کی خدمات کوسراہتے ہوئے فرمانے لگے کہ ہم میں ہے بیجی بن معین رحمہ اللہ

(١) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ١٠٣)

ح (كَوْرُ بِمَالِيْرُ فِي الْمِيْرُ

جرح وتعديل ايك اجتهادي امرے:

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رُوات کی توثیق یا تضعیف ایک اجتمادی امرہے، ان میں سائل کے سوال کی کیفیت ادر راوی کے حالات کے اعتبار سے تفادت ہوتا رہتا ہے، اور رُوات حدیث پر کلام کرنے والے ائٹہ جرح وقعد میل کی حیثیت بھی اس فن میں مجہد بین کی طرح ہے جیسا کہ مذکورہ بالاعبارت سے اس کی جقیقت روثن ہوجاتی ہے۔

موصوف فن جرح وتعديل ميں امام سخاري كى نظر ميں:

ا ام بخاری رحمه الله تعالی فین جرح و تعدیل میں موصوف کی خدمات کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اعتراف کرتے ہیں بلکہ ان کواس فن کا قابل تقلیدر پہنما وامام بھی مانے ہیں۔ چنانچہ وہ جا بجا '' تاریخ کمیر'' میں رُوات حدیث کی توثیق یا تضعیف میں کچن بن معین رحمه الله تعالیٰ کے آراء بطور استدلال و کر کرتے ہیں۔ مثلاً '' کمر بن شرود صنعافی'' کے بارے میں امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ موصوف سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"بكرين شوو دصنعاني، قال ابن معين؛ رأيته ليس بثقة." (١)
"كرين شرودصنعاني كي بارے الله الحجي بن معين رحمه الله تعالى كا بيان هي كي بن معين رحمه الله تعالى كا بيان هي كرين في في ان كود يكھا ہے وہ غير ثقة جيں ـ"

اسی طرح''عبداللہ بن معافہ رحمہ اللہ تعالیٰ' کی توثیق بھی ان سے ٹابت ہے۔(۲)

المام ابن الى حاتم رحمه الله تعالى كى نظر مين:

قربن رالع کے نامور عدت نافقداین الی حاتم رجمہ اللہ تعالی بھی موسوف گونن

(١) التاريخ الكبير (١/ ١/ ٩٠٠)

(٢) التاريخ الكبير (٢١٢/١/٣)

تنقیدی جائزہ لینے میں بھی ہوی شان رکھتے ہیں، نیز موصوف کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اکثر گوات پر کلام کرتے ہیں لینی ثقات گوات حدیث اور ضعفاء سب سب سے باخبر ہیں، اس بناء پر وہ اس منصب میں اہام مالک اور شعبہ رحمیم اللہ تعالی سب بھی بڑھ گئے ہیں کہ ان سے کشر ڈوات پر کلام قابت ہیں، جبکہ موصوف اکثر وات پر کلام قابت ہیں، جبکہ موصوف اکثر وات پر کلام قابت ہیں، جبکہ موصوف اکثر وات حدیث پر کئتہ چنی کرتے ہیں۔ چنانچے علامہ ذہبی رحمہ اللہ نعالی 'فرقہ رابعہ' کے ایک اس میں موصوف کا اسم گرای سر فیرست ذکر کرنے کے بعد اس فن میں ان کی جنالت میں موصوف کا اسم گرای سر فیرست ذکر کرنے کے بعد اس فن میں ان کی جنالت میں موصوف کا اسم گرای سر فیرست ذکر کرنے کے بعد اس فن میں ان کی جنالت میں اللہ جن اللہ جال عباس اللہ کری، یہ عندمان اللہ ادمی وقفہ مساللہ عن اللہ جال عباس اللہ کی دی، یہ عندمان اللہ ادمی

الله تعالی علم رجال کے کبارائمہ میں سے ہیں اور اس فن پر خاصا عبور رکھتے ہیں، اس

طرح رُوات صدیث (رجال) کی محقیق و منیش اوران کے حالات زندگی کا محقیقی اور

وقد سالد عن الرجال عباس الدورى، وعثمان الدارمى، وقد سالد عن الرجال عباس الدورى، وعثمان الدارمى، وأبوحاتم، وطائفة وأجاب كل واحد منهم بحسب إجتهاده، ومن ثمّ إختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال، كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين، وصارت لهم في المشألة اقوال.(1)

''عباس دوری ، عنمان داری ، البوحاتم رحمهم الله تعالی اور (محدثین) کی آیک جماعت نے منوصوف سے (بعض) رجال کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے ان میں سے ہرایک کو انب اجتماد کے مطابق جواب دیا، چنا نچراسی وجہ سے بعض رجال کے متعلق ان کی آ راء واقوال مقلق ہوئے ، جیسا کہ (مسائل کے بارید میں) مجتبدین فقیاء کے اقوال مقلف ہوا کرتے ہوا کرتے ہیں ، ادر کی مسئلہ میں ان کے کئی اقوال ہوجاتے ہیں۔''

(١) ذكر من يعتمد قولِه في الجرح والتعديل (ص ١٨٥)

ح أرسور بتاليش

ای طرح متاخرین بین سے علامہ بخاوی رحمہ اللہ بنجالی بھی موصوف کوئن شناس المام جرح وتعديل سليم كرتے ميں كدروات صديث كى توثيق يا تضعيف بل ان كى آ راء سند کا درجہ رکھتی ہے اور اپنے ہم عصر ابوحاتم رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح ان سے بھی اکثر رُوات پر کلام ٹابٹ ہے جوائل ٹن میں ان کی فوقیت اور جلالت شان پر ایک میں ولیل ہے۔<sup>(1)</sup>

# تاريخ يحيى بن معين:

والصح رہے كه فن جرح وتعديل ميں " تاريخ يجي بن معين " سے نام سے موصوف کی ایک کتاب بھی ہے جوان کے گئ تلانہ ہے روات حدیث پرموصوف کی آ راء کو محفوظ کرے کتا بی صورت میں جمع کیا ہے۔

چنانچے بذکورہ کتاب کو' مرکز البحث العلمی'' کی تکرمہ نے کل گیارہ اجزاء پرشتمل ننین تنحیم جلدوں میں شائع کیا ہے، جس کا بیبلا ایڈیشن ۱۹۹۹ھ۔ ۱۹۷۹م میں منظرعام

#### ائمہاحناف سے موصوف کا تکمذ:

موصوف امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نامور تلافرہ کے شاگرد ہیں جیسا کہ ان کے تذکرہ شیوخ ہے بالکل نمایاں ہیں، نیز علامہ کوٹری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ککھا ہے کہ یجیٰ بن معین رحمہ اللہ تعالٰی نے حدیث کے ساع کا شرف امام قاضی ابو پوسف رحمہ اللہ تعالی سے حاصل کیا ہے۔<sup>(۲)</sup> تعالی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے، نیز ان کی رفعت شان بیان کرتے ہوئے فرماتے بين كه يجيُّ بن معين رصه الله تعالى كي وفات مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مين موتى ، یے شارلوگوں نے جنازے ہیں شرکت کی، شرکائے جنازہ میں سے ایک آ دی کہدریا تھا کہ بیاس ہستی کا جنازہ ہے کہ جنہوں نے آنخضرت صلی الندعلید وسلم کی ارشادات عاليہ کوجھوٹ کی آ ميزش ہے محفوظ رکھا اورشر کائے جناز عَم کے آ نسو بہار ہے تھے۔(1) امام ابن عدى رحمه الله تعالى كي نظر مين:

جرح وتعديل كايگانة عصرامام تتليم كرتے ہيں اور"مقدمهٔ جزح وتعدیل" بیں انہوں

نے قرن نالث کے ناقدین ائمہ حدیث امام احدیث اللہ اور علی بن المدین رحم اللہ

ابن الى حاتم رحمه الله تعالىٰ كے بعد ابن عدى رحمه الله تعالى بھى اس طريق برقائم رے۔ چنانچے "مقدمه گامل" کے نامور ائمہ جرح وتعدیل میں کیجی بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی ذکر کیا ہے کہ زُوات مدیث کی نُقامت یا ان پر نفقہ و جرح میں موصوف کی آراء بھی سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔(۴)

### علامه ذهبی وسخاوی رخمهما الله تعالی کی نظر میں:

مؤرخ اسلام علامه وجي رحمه الله تعالى موصوف كواس فن ك فقير النظير النه اعلام میں شار کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ' فن رجال' کے کتب موصوف کی اقوال وآراء سے مالا مال ہیں جواس باب میں ان کی وسعت علمی کی آیک نادر مثال ے جنا نچے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح میلے گزر بھی ہے۔(m)

<sup>(</sup>١) الاعلان بالتوييخ لمن ذم التاريخ (ص ١٦٤)

<sup>(</sup>٢) و يُنجئ تاريخ يحيل بن معين مطبوعه مركز البحث العلمي مكة المكرمة.

<sup>(</sup>٣) فقه اهل العراق وحديثهم (ص ٢٤)

<sup>(</sup>١) تقدمة الجرح والتعديل (ص ١٦)

<sup>(</sup>٢) مقدمة الكامل لابن عدى (١/١ ٢٠)

<sup>(</sup>٣) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ١٨٥)

امام عبدالباقي بن قالع (التوني اهام)

نام ونسب:

المام، حافظ، قاضى البوالحسين عبدالباقى بن قائع بن مرزوق بن واثق الموى، بغدادى\_

ولادت:

موصوف كي ولادت باسعادت ٢١٥ هـ من جوكي (١)

شهورشيوخ:

موضوف سے مشہور شیوخ میں سے حارث بن ابی اُسام، ابراہیم بن الهیشم البادی، فتد بن مسلمہ واسطی، اِساعیل بن الفضل الجی، بشرین موی، عُنید بن شریک

(١) موسوف كالذكرودري ويل كتابون يني ما خطفرات

- تاريخ بغداد للخطيب بغدادي (۱۱/۸۸)

💠 المنتظم لابن الجوزي (١٤/٧)

- 🖟 سير اعلام النبلاء للذهبني (٢٦/١٥)

· تذكرة الحفاظ للذهبي (٨٨٣/٣)

👆 العبر للذهبي (٨٨/٢)

🐈 - المعين في طبقات المخدثين للذهبي (ص ١١٥)

العندال للدهبي (٣١/٢)

البداية والنهاية لابن كثير (١/٢٤٢)

💠 لسانًا الميزان لابن حجر (٣٨٣/٣)

المفرات الذهب لابن العماد الحبلي (٨/٣)

اوزامام محدر حمداللہ تعالیٰ ہے تلمذ و تفقہ کا توعام چرجا ہے۔ چنانجہ علامہ قرشی رحمہ اللہ تعالیٰ ''الجواہرالمضیّۃ '' میں تحدین الحسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تذکرہ میں موصوف کے تلمذکو بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

''و کتب عنه یحیلی بن معین ''الجامع الصغیر''.''(۱) ''یکی بن معین رحمه الله تعالی نے امام محمد رحمه الله تعالی سے'' جامع الصغیر'' لکھی ہے۔''

جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہام گھ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نہ جرف شاگرہ بنچے ہلکہ فقہی تربیت بھی ان سے حاصل کی ہے۔ اسی طرح مؤرخ اسلام علامہ ذہبی بھی موصوف کوائمہ احناف میں ٹیمار کرتے ہیں۔(۲)

اور قرنِ تاسع کے نامور حنی محدث قاسم بن قطاو بعنا رحمہ اللہ تعالی نے بھی ال کے اسم گرامی کو'' تاج اِلتر اجم'' میں اہام مجمد بن الحسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ میں ذکر کیا ہے۔ (۳)



<sup>(1)</sup> الجواهر المضية (٢٤/٣)

<sup>(</sup>٣) معرفة الرواة المتكلم فيهم بمالايوجب الرد (ص ٩٩)

<sup>(</sup>٣) تاج التراجم (ص ٤٥)

موصوف کی توثیق کی ہے۔''

جرح مبهم ومفسر کی وضاحت:

یہال سے بات بھی پیش نظر رہنی جائے کہ برقائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موصوف پرضعف کا الزام ''جرح مہم ' کے قبیل سے ہے جوجم وراصولین کے ضا بیط کے مطابق غیر معتبر ہیں اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نعالی نے موصوف کی تعدیل مفسر بیان کرتے ہوئے مدل توثیق کی ہیں اور ان کے شیوخ نے بھی موصوف کی توثیق کا اعتراف کیا ہے، چنا نچے ہر باشعور منصف مزاج کے لئے اصطلاح الل فن کی روشنی میں اعتراف کیا ہے، چنا نچے ہر باشعور منصف مزاج کے لئے اصطلاح الل فن کی روشنی میں جرح مہم وفسر میں فرق کرنا ایک امر ناگر ہر ہے، کیونکہ جرحول کی تقصیلات کی آگائی سے راویان حدیث کی نقابت وضعف کو شعین کیا جا سکتا ہے۔ اور پر تفصیلات سے بغیر سے راویان حدیث کی فیصلہ نیس کی توثیق وتفعیف کا فیصلہ نیس کیا جا سکتا ہے۔ اور پر تفصیلات سے بھی بغیر سے راویان حدیث کی فیصلہ نیس کی توثیق وتفعیف کا فیصلہ نیس کیا جا سکتا ہے۔ اور پر تفصیلات سے بھی بغیر کیا جا سکتا۔

علوم حديث مين مرتبه ومقام:

علىمد ذہبى رحمد الله تعالى في "سيراعلىم النباء" ميں موسوف كے علوم حديث في اعتباء كي بارے ميں الكھاہے كد:

روكان واسع الرحلة، كثير الحديث، بصيرًا به. "(١)

"موصوف بہت زیادہ سفر کرنے والے، ذخیرہ کدیث والے (اور)

احادیث کی معرفت رکھتے تھے۔''

۔ ای طرح حدیث میں موسوف کی کتاب ''مجم الفنجابۂ' کا بھی ذکر کیا ہے اور بیہ بھی الکھا ہے کہ ہم نے اس کتاب کی ساع کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ اور'' تذکرہ الحفاظ' میں ان کو حفاظ محدثین کی فہرست میں شار کیا ہے۔

(١) سير اعلام النبادة (١٥/١٦)

(٢) تذكرة الحفاظ (٨٨٣/٣)

· البرز ار، مسلم البحى ، عبيد بن غنام، معاذ بن ثنّى ، احمد بن ابرا بيم بن ملحان وغيره جي ، رحمهم الله انعالي جميعا \_

مشهور تلا مُده:

موصوف سے روایت کرنے والے تلاقدہ میں سے دار قطنی، ابوعبداللہ حاکم، ابوالحسین بن الفضل بن الفطان، احر بن علی البادی، ابوعلی بن شاذان، ابوالحسن الحماً می، ابوالقاسم بن بشران، ابوالحسن بن الفرات وغیرہ ہیں، رحمهم اللہ تعالیٰ جمیعا۔

موصوف كي توثيق وعدالت:

امام برقانی رحمدالله اتعالی فی موصوف کی تضعیف کی ہے، چنانچدان کا بیان ہے:
"قال البُرقانی: البغداديون يو تقونه، وهو عندى ضعيف." (1)
"برقانی رحمدالله تعالی کہتے ہیں کہ بغدادی موصوف کی توشق کرنے ہیں،
جبکہ دہ میرے نزد یک ضعیف ہیں۔"

خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ''تاریخ بغداد'' میں برقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس اعتراض کا مدلک جواب دیا ہے اور اس شبہ کو ہلا دجہ قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ موسوف کی توثیق پر روشنی ڈالتے ہوئے رقبطراز ہیں:

"قلت: لا أدرى لأى شى ضعفه البرقانى، وقد كان عبد الباقى من أهل العلم، والدراية والفهم، ورأيت عامة شيو عبنا يوثقونه"(٢)
" بين نيس مجتنا كه برقائى رحمه الله تعالى كيون اس كوضيف قرار دية، بين، جبر عبدالباتى رحمه الله تعالى فهم وفراست والے زيرك علاء بين سے بين، الله تعالى بين سارے شيوخ كو ديكھا جنهوں نے بين سارے شيوخ كو ديكھا جنهوں نے

(١) سر أعلام البلاء (١٥/٧١٥)

(۲) ټاريخ بغداد (۱۱/۸۹)

= 15 THE STORES

حالت میں بھی ان سے احادیث کا ساع کرتے رہے۔"

تواس بارے میں عام اصولین کابداصول بیش نظرر منا جائے کداختلاط سے تيبلي والى روايات متغول اور قابل استدلال تجمي جأتيس كي ادر بعد والى روايات قابل جحت ندہوں گی۔ چنانچہ علامہ نو دی رحمہ اللہ تعالیٰ نے '' تقریب'' میں بصراحت اس ضا لبطے کونفل کیا ہے اور ایسے محدثین کوبھی ذکر کیا ہے جن کے حافظے میں وفات ہے قبل مجھے اختلاط پیدا ہوا تھا مگر پھر بھی ائمہ فن ان کی مرویات کو قابل استذلال سجھتے بين، جبيها كه علامه نووي رحمه الله تعالى رقم طراز بين:

"فمنهم عطاء بن السائب فاحتجوّا برواية الأكابر عنه كالثوري وشُعبة، إلّا حدثين سمعها شعبة بأخرة."(١)

''ان محدثین میں ہے عطاء بن سائب رحمہ اللّٰد تعالیٰ بھی ہیں، تو اہل فن نے موصوف کو اکا برین کا ان ہے روابت کرنے کی دجہ ہے قابل حجت مانا ہے جسیا کے مفیان توری رحمہ اللہ تعالی اور شعبہ رحمہ اللہ تعالی ان ہے رفایت کرتے ہیں۔صرف دوحدیثیں شعبہ ؓ نے اختلاط کے بعدان ہے

ای طرح علامه سیوطی رحمه الله تعالی نے عطاء بن السائب سے اختلاط کے بعد . روایت کرنے والے محدثین کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک مشیم بن بشرر حمداللد تعالی بھی ہیں،اس کے ہاہ جود امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ''منجیح بخاری'' على الن سے ایک روایت لی ہے جوموصوف سے آخری زمانے میں من تھی۔(۲) علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اصولیوں کی تصریح کے مطابق مختلطین کی وہ روایات قابل اعتبارت ہوں گی جو حافظے میں تغیر اور اختلاط کے بعد ان ہے منقول ہو،

اسي طرح علامه مبوطي رحمه الله تعالى في بهي "طبقات الحفاظ" مين جليل القدر حفاظ میں موصوف کا نام بھی ذکر کیا ہے۔(!)

متاخرین میں سے علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ''وفیات' پر موصوف کی ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ بے خاطرنشین رہے کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے "ميز أعلام العبلاء مين اور حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "متبذيب التبذيب" مين اس کتاب ہے خوب استفادہ کیا ہے اور رجال کی تاریخ وفات میں این قالع کے حوالے بھی دیتے ہیں۔(۲)

# مختلط رُواقِ حديث كي مرويات كي تحقيق:

اب رای سے ہات کہ آخری عمر میں موصوف کے حافظے میں کچھ تغیر پیدا ہوا تھا جبيها كه خطيب بغدادى رحمه الله تعالى ابن فرات رحمه الله تعالى سے ناقل ميں:

"وقدكان تغيّر في آخرعمره حدثني الأزهري عن أبي الحسين بن الفرات. قال: كان عبدالباقي بن قانع قد حدَّث به إختلاط قبل أن يموت بمدة لحو سنتين، فتركنا السماع منه، وسمع منه قوم في إختلاطه. "(٣)

"" خری عمر میں موصوف کے حافظ میں چھے تغیر بیدا ہوا تھا، از ہری رحمہ الله تعالیٰ نے مجھے بیان کیا کہ ابی انحسین بن فرات رحمہ الله تعالیٰ نے ال کے بارے میں کہا کہ عبدالباتی بن قائع رحمداللہ تعالی حدیث بیان کرتے ہیں جبکہ این وفات سے دوسال قبل ان کے حافظے میں اختاا کھ پیدا ہوا تھا، تو ہم نے چران سے حدیث کا ساع نہیں کیا، جبکہ کھ لوگ ای

<sup>(</sup>۱) تقریب النواوی (ص۲۲۲) (٢) تدريب الراوي (ص٢٢٦)

<sup>(</sup>١) طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٢٦٣)

<sup>(</sup>٢) الاعلان بالتوييخ لمن ذم التاريخ (ص ١٦٠)

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۱۱ /۸۹)

موصوف کا اسم گرامی بھی ذکر کیا ہے کہ ان وونوں کی طرح موصوف کے اتوال بھی رُوات عديث كي توشِّق يا تضعيف من قابل جمت بين \_0)

ای طرح علامه خاوی رحمه الله تعالی بھی اس منج برقائم ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی"الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ" میں موصوف کوقران رائع کے نامورا تر جرح واتعد مل میں شار کیا ہے۔(۲)

#### عبدالباقي بن قالع رحمه الله تعالى كالمسلك:

احناف حفاظ عديث كي فن جرح ونعديل مين خدمات

عبدالباقی بن قائع رحمہ الله تعالی چوتھی صدی کے نامور حنی محدث ہیں۔ جنانچہ علامة قرشى رحمه الله تعالى في موسوف كو اطبقات الاحتاف البين شاركيا ب، نيز انهول نے بیا بھی تصریح کی ہے کہ صاحب "احکام القرآن" ابو بکر رازی رحمہ الله تعالی المعروف بالجصاص، التوتي شيئ عين إني شهره آفاق تفسير "احكام القرآن" مين ان ہےخوب استفارہ کیاہے۔(۳)

علامه قاسم بن قطلو بغا رحمه الله تعالى في بهي " تاج التراجم" مين موصوف كي حفیت کی تصریح کی ہے۔(۴)

اس طرح تقی الدین مصری رحمه الله تعالیٰ نے بھی' الطبقات السنیة' میں ان کو علمائ احداف مين شاركيا بي-(٥)

٠ رحمه الله تعالى.

(١) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ٢٠٨)

(٢) الاعلان بالتوبيخ فمن ذم التاريخ (ص ١٦٥)

(4) الطبقات السنية (رقم الترجمة ١١٣٢)

(٣) الجراهر المضية (٢/٩٥٣)

١١) تهذيب الكمال (١٨٩/١٨) (٤) ثاج التراجم (ص ٢٦) (٢) مقدمة المحقق على تهذيب الكمال (ص ٣٢ ، ٣٣)

(٣) تهاريب التهاريب (٣)

تاہم آگر زمانہ اختلاط وال مسی روایت کی تائید سی حدیث ہے ہولی ہوتو وہ قابل قبول ہوسکتی ہے اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح کے مطابق عطاء رحمہ اللہ تعالی ہے ہشیم من بشیر رحمہ اللہ تعالی کی روایت کو جوامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لقل کیاہے وہ بھی اس قبیل ہے ہے۔

# عبدالباقي بن قانع رحمه الله تعالى اورفن جرح وتعديل:

عبدالباتي بن فالع رحمه الله تعالى حافظ حديث بونے كے ساتھ اساء الرجال ہے بھی واقف تھے، زوات حدیث کی ثقامت یاضعف بھی بیان کرتے تھے۔ چٹانچ نامورائمہ عدیث ان کی آ راء کوشکیم کرتے ہیں۔ای طرح علامہ یوسف مزیؓ نے بعض رُ داقِ حدیث کی' وفیات' میں میصوف کے اقوال ذکر کئے ہیں۔<sup>(۱)</sup> علامہ مخلطا کی حقی رحمه الله تعالى في " أكمال تهذيب الكمال " مين موصوف كي " كماب الوفيات " =

اورعلامدا بن حجر رحمه الله تعالى في "ابوعاصم النبيل رحمه الله تعالى " ك بارك میں موصوف ہے بھی ان کی توثیق نقل کی ہے۔ ای طرح "تہذیب التہذیب" کے مختلف جگہوں میں ان کی آ رافقل کی ہیں۔(۲)

علامه ذهبيناً وسخاويٌ كي نظر مين فن جرح وتعديل ميس موصوف كا مقام:

علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی موصوف کو امام جرح وتعدیل تشایم کرتے ہیں۔ چنانچه این رساله "ذکر من یُعتمد قوله في الجرح والتعديل" يُل" طِقه المعد کے فن شناس ائلہ جرح وتعدیل ابن حبان اور ابن عدی رحمهما اللہ تعالیٰ کے ساتھ

(التونى سرمهم يا همهم عال (التونى سرمهم يا همهم ها)

نام ونسب:

ابوسعد اساعيل بن على بن الحسين بن محمد بن زنجوبيه الرازى السمّان، المعروف بأني سعد السمّان -

ولادت:

موصوف کی وادت باسعادت و <u>۳۲ میره یا ۳۲۳ می</u>ل بولی۔ مشہور شیبوخ:

علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے "سیر اعلام النبلاء" میں موصوف کے شیوخ کی

(١) موصوف كا تذكره ورج ذيل كمابون بن ما حظ قربات:

۲۹۲/۳) كتاب الانساب للسمعاني (۲۹۲/۳)

وفيات الاعيان لابن خلكان (١٥٨/٢)

اسير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/٥٥)

- تذكرة الحفاظ للذهبي (١٩٢١/٣)

💠 العبر للذهبي (٢٨٧/٢)

الاعتدال للذهبي (٢٣٩/١)

البداية والنهاية لابن كثير (١٢/١٢)

السان الميزان لابن حجر (٢١/١)

الحفاظ للسيوطي (ص ٢٩)

المفسرين للداوردي (١١٠/١)

العارفين (١٠/١) 💠 هدية العارفين (١٠/١)

الاعلام للزركلي (۱/۱۹/۱)

تعداد تین ہزار چوسو بنائی ہے اور ابن عسا کر رحمہ اللہ تعالی کی تصریح کے مطابق ابوسعد انسمان نے چار سوشیوخ سے استفاوہ کیا، ان میں سے چند مشہورین کے نام ہر رہے ناظرین ہیں۔

موصوف نے بغداد میں ابو طاہر مخلص رحمہ اللہ تعالی سے حدیث کا ساع کیا، رہے میں عبد الرحمٰن بن محمد بن فضالة رحمہ اللہ تعالی ہے، مکہ میں احمد بن ابراہیم بن ضراس رحمہ اللہ تعالی ہے، دمشق میں عبد الرحمٰن بن الی نصر تمیمی رحمہ اللہ تعالی ہے۔

مشهور بلامده

مشہور تلاندہ بیں ہے مؤرخ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی اور عبد العزیز کمانی رحمہ اللہ تعالی اور عبد العزیز کمانی رحمہ اللہ تعالی بیں، اس کے علاوہ فقہاء کی ایک جماعت نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ (۱)

موصوف کے رحلات علمی:

مؤرخ این عساکر رحمہ الله تعالی لکھتے ہیں کہ ابوسعد السمّانُ علم کے سیج طالبگاروں ہیں سے تھے، زبانہ تحصیل میں بلادِ اسلامید کی دور دراز پُر مشقت سفر کئے، ان میں سے تجاز، شام جراق اور بلادِ مغرب قابلِ ذکر ہیں۔(۲)

علوم حديث مين موصوف كامر تبدومقام:

اً بن عساكر رحمه الله تعالى " تاريخُ دمثق"؛ مين رقمطراز بين:

"وروى بسنده الى ابن عمر مرفوعا علم لايفاديه ككنز لا ينفق منه."(")

(١) سير اعلام النبلاء (١٨/١٥)

(٢) تهذيب تاريخ دمشق (٣٩/٣)

(٣) تهلیب تاریخ دمشق (٣٨/٣)

کلام پاک، درگ حدیث، فقه،علم قراًت اورخلق خدا کی رشد و حدایت میں بالکل مھروف رکھتے تھے، اور اپنی عمر مجرکی کتابوں کا نبایت فیمتی سرمایہ بھی مسلمانوں کے لئے وقف کردیا تھا۔ موصوف کی قابل رشک اعلی اوصاف وخصائل کی بناء پران تاریخی حقائق کی بس منظر میں مؤرخ ابن عسا کر رحمہ اللہ تعالیٰ کو بیاعتر اف کرنا ہذا کہ: "كان تاريخ الزمان وشيخ الاسلام، وبقية السلف و الخلف"(<sup>()</sup> ''ابوسعدالسمان (کی زندگی) ایک (مکمل) تاریخ ہے، وہ پنتے الاسلام اور ا گلے پچھلوں کی یادگار ہیں۔''

موصوف ابيخ دور كايك بهترين مصنف بهي عقيه، چنانچداين عساكر رحمه الله تعالی وغیرہ نے اس امر کا اعتراف کیا ہے اور شخ ابوغدو حلی رحمہ اللہ تعالی نے ان کی تصانيف ين ع "الموافقة بين أهل البيت والصحابة" اور "المسلسلات" وغیرہ کے نام بھی ذکر کئے ہیں۔(۲)

ای طرح صاحب "كشف الظنون" في بھى اول الذكر كتاب كا تذكره كيا

صاحب ''طبقات المفسرين'' نے دی جلدوں میں ان کی ایک تفسیر کا بھی ذکر کیا دیں

فقهی بصیرت:

ابوسعد السمان رحمه الله تعالى كوحديث كي طرح فقه ي بيم ايك خاصا تعلق

"ابوسعد السمان رحمه الله تعالى ابن عمر رضى الله تعالى عنه عداين متصل سند کے ساتھ اتنی مرفوع روایات تقل کر چکے ہیں کہ جس سے ( کماحقہ ) فائدہ میں اٹھایا گیا۔ جیسا کد (اسی کے پاس ایک حفوظ) خزانہ ہو جے ' خرچ نه کیاجا تا ہو۔''

موصوف کوحدیث کے ساتھ ایک گہری محبت اور والہاند شغف تھا، چنا ٹیدان کا بیہ جذبه زندگی کی آخری ایام تک جون کا تون برقرار ربابه اورای حالت مین بھی حصول حدیث کی خاطر اصفهان کا سفر کیا، اس بناء پران کے بارے میں کہاجاتا تھا کہ:

"ماشاهد مثل نفسه." (١)

''اُنھوں نے ابنا جبیہا (اس طرح طلب وحرص) میں نہیں دیکھا۔''

علامه ذبي رحمه الله تعالى وسيراعلام العبلاء على مام، حافظ، علامه، باكمال اور قوی الضبط جیسے اوصاف ہے ان کو یا د کرتے ہیں اور حفاظ محدثین علی بھی ان کوشار کیا

علامه ذهبي رحمه الله تعالى كي طرح علامه سيوطى رحمه الله تعالى في بهي ان كوحفاظ محدثین میں شار کیا ہے۔(۳)

اسى طرح صاحب "طبقات أمضرين" نے ابن بانوبدر مماللد سے ان كى توشق نقل کی ہے، نیز این بالوریرحمہ اللہ تعالی موصوف کو حافظ اور مفسر بھی مانتے ہیں \_(<sup>(م)</sup>)

موصوف کے معمولات زندگی:

ابوسعد رحمه الله تعالى كي زندگي كاب معمول قعا كهاييخ تمام تر اوقات كو تلاوت

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ دمشق (٢٩/٣)

<sup>(</sup>٢) اربع رسائل (ص ١١٧)

<sup>(</sup>٣) كشف ألظنون لحاجي خليفة (٢/ ١٨٩٠)

<sup>(1)</sup> طِبقات المقسرين للداوودي (١/١) ٢)

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ دمشق (٣٩/٣)

<sup>(</sup>٢) سير اعلام النبلاء (١٨/٥٥)

<sup>(</sup>٣) طبقات الحفاظ للسيوطي (٢٩)

<sup>(</sup>٤) طبقات المفسرين للداوودي (١١١١)

رُ واست حدیث کی توشق اور تفعیف میں دیگر ائمہ اعلام کی طرح موصوف کی رائے بھی قابل عمل ہوگئے۔(۱)

### علامه سخاوی رحمه الله تعالی کی نظر میں:

مناخرین میں سے قرانِ عاشر کے نامور محدث علامه سخاوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی علوم حدیث اور رجال کی فن شناسی ادراس باب میں ان کی قابل ذکر کاوشوں کی وجہ ے روات صدیث کی جان کی ہڑتال اور ان پر نافد اند کلام میں ان کے ورجہ امامت کو تشکیم کیا ہے کہ دیگر ائمہ اعلام کی طرح رجال کی توثیق وتضعیف میں ان کے اقوال دآ راء ہے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔(۲)

### ابوسعدالسمّان رحمه الله تعالى كامسلك:

این عنسا کر رحمہ الله تعالی اور علامہ ذہبی رحمہ الله تعالیٰ کی تصریح کے مطابق موصوف عقائدين معتزلي تصتابهم فروع مبن حنى المذبب تصاور فقدحني ميس بهي گہری بھیرت کے مالک تھے، جس کی وجہ ہے اپنے دور کے نامور فقہائے احناف ین ان کا شار ہوتا ہے\_(r)

اس بناء برعلامه قرش رحمه الله تعالىٰ نے'' الجواہر المضيّة '' عيں اور علامه تقی الدين مصرى رحمه الله تعالى في "الطبقات السنية" من ائمه احناف مين ان كوشار كيا

#### رحمه الله تعالى.

(١) ذكر من يعتمد قولد في الجرح والتعديل (ص ٢١٣)

(٢) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص ١٦٦)

(٣) مختصر تاريخ دمشق (٣٦٩/٤) وتهذيب تاريخ دمشق (٣٨/٣) وأسير اعلام البلاء

(٤) المجواهر المضية (١/٥/١) والطبقات السنية في تراجم الحنفية (١٩٧/٢)

واعتناءر بإجناني ابن عساكر رحمه الله تعالى للصة مين: "كان إمامافي فقه أبي حنيفة. "(١) "ابوسعد البهمان رحمه الله تعالى فقه حقى كے امام بيں-"

اورانہوں نے اس بات کی تصریح بھی کی ہے کہ شوافع اور احناف رحمہم اللہ تعالی کے درمیان مُثلف فیھا مسائل پر بھی عبور رکھتے تھے۔

### فن اسمائے رجال اور دیگرعلوم میں مہارت:

ابن عسا کر رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ابوسعدالسمان رحمہ اللہ تعالیٰ فن رجال اور انساب ہیں بھی اینے زمانے کے نادرہ روز گار مقتل تھے، جس کی بدولت وہ ان علوم میں امام وقت تسلیم کئے جاتے تھے۔

اس سے واضح طور برمعلوم ہوتا ہے کدان کو فقہ ادر حدیث کی طرح فن رجال کی مغرفت بھی حاصل تھی، اس بناء پر وہ رجال اور انساب کے ماہر مانے جاتے تھے، نیز انہوں نے بیاجھی تکھا ہے کہ ندکورہ علوم کے علاوہ میراث،حساب وغیرہ میں بھی سب ے فائق اور ممتاز تھے۔<sup>(۲)</sup>

علامه ذہبی کے نزدیک فن جرح وتعدیل میں موصوف کا مرتبہ مقام:

ندكوره بالا بيانات عي بالكل واضح طور برمعلوم مواكد ابوسعد السمان رحمد الله تعالیٰ کوعلوم حدیث، زجال اور انساب میں ایک خاصی مہارت حاصل تھی، جس کی وجہ ے ان علوم میں وہ اپنے وقت کے امام تسلیم کئے جاتے تھے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مؤرخ اسلام علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کوراویان حدیث پر ناقدانہ بھیرت کی وجہ ہےاہیے وقت کا امام جرح وتعدیل تسلیم کیا ہے کہ

(١) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر اختصره ابن منظور ألاً فريقي (١٦٩/٤).

(٢) مختصر تاريخ دمشق (٢/٩/٤)

اطراف واکناف بین بھی مختلف شیوخ ہے حدیث کے ساع کا شرف خاصل کیا ہے۔ اور بہت سارے شیوخ نے ان کواجازت حدیث بھی دی ہے۔

علوم حديث مين مرتبه ومقام:

ابن العديم رحمه الله تعالى اين زمان مين ايك بلند يايد محدث تها حديث، علل اور رجال کوخوب جاننے تھے۔ چنانجہ صاحب وسیم الا دباءً' ما توت حموی رحمہ اللہ تعالی علوم حدیث میں ان کے مرتبے کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"قرأ حديث الرسول وعرف علله ورجاله وتأويله وفروعه و

"وبن العديم رحمه الله تعالى في احاديث نبوي صلى الله عليه وسلم يرغوركيا، حدیث کے علل اور رجال کو جانتے تھے، حدیث کی تاویلات اور اس کے اصول وفروع سے (مجمی) واقف سے "

نیز انہوں نے رہ بھی لکھا ہے کہ موسوف حدیث کی عبارت سبک رفتاری ہے پڑھتے تھے لیکن سرعت کے ساتھ صحت کا بھی پورا لحاظ رکھتے تھے، بولنے میں فصاحت اورسلاست وعدگی میں درجه کمال حاصل تھا، جو بھی ان کی عبارت سنتا داد کمال دیئے

دیگرعلوم میں مہارت:

حدیث کی طرح دیگرعلوم میں بھی ملکہ تامہ حاصل تھا، ان کی وسعت علمی اور علوم و فنون میں بیش بہا صااحیتوں ہے اپنے دور کے ارباب کمال بھی بے حدمتا اُڑ تھے۔ چنانچہ مورخ اسلام علامہ ذہبی رحمہ الله تعالی ان کے بے مثل کارناموں کو سراہتے

(١) معجم الادباء (١١/٧١)

(٢) معجم الادباء (١٦/٨٦)

# العلامة عمر بن احمد بن العديم حلي (التوني ١٢٠هـ)

علامه كمال الدين ايوالقاسم عمر بن احمد بن هية الله بن أبي جرادة الحقيلي الحلحيء المعروف بإئن العديم-

مشهورشيورخ:

ابن العديم رحمدالله تعالى كمشبورشيوخ بين سے حلب مين ابن طبرز درحمدالله تعالی اور دمشق میں ابن عسا کر رحمہ اللہ تعالیٰ میں۔ ای طرح بغداد، قدس اور ان کے

. (١) موصوف كالمذكره درج ذيل كمابول مِن طَاحِظ فرماسية:

الدباء لياقوت الحموى (١٦/٥)

💠 العبر للذهبي (٢٠٠/٣)

المعين في طبقات المحدثين للذهبي (ص٨٠٨)

فوات الوفيات والذيل عليها لمحمد بن شاكر (١٢٦/٣)

البداية والنهاية لابن كثير (١٣٠/١٣٣)

شلرات الذهب لابن العماد الحبلي (٣٠٣/٥)

كشف الظون لحاجي خليفه (١/ ٣٠/ ٢٩١، ٢٩١)

الأعلام للزركلي (٥/٠٤)

- ﴿ لَوَ لَوْلِ لِبَالِيِّةِ لِهِ ﴾

موصوف کی ولادت باسعادت ۸۸۸ بیش جوئی (۱)

النجوم الزاهرة لابن تغرى (٢٠٨/٧)

### نصنیفی خدمات:

علامہ یا توت حموی رحمہ اللہ تعالیٰ نے موصوف کی تصنیفی خدمات کو بھی بیان کیا ہے اور چند قابلِ ذکر تصنیفات کے نام بھی ذکر کئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

- 🕕 الدراري في ذكرالدراري.
- 🕜 ضوء الصّباح في الحث على السماح.
- 🕝 الأخبار المُتفادة في ذكربني أبي جرادة.
- 🕜 كتاب في الخطّ وعُلومه ووصف آدابه.
  - (٢) بُغية الطلب في تاريخ حَلب (٢)

### بُغية الطلب في تاريخ حلب:

علامه یا قوت جموی رحمه الله تعالی نے مصنف کی تصنیفات میں سے مذکورہ کتاب رسیر حاصل تبھرہ کیا ہے، چنانچہوہ ارقام فریاتے ہیں:

ابن العديم رحمہ اللہ تعالى كى سه كتاب سلاطين حلب، شهركى ابتدائى آ بادكارى،
علا ہے حلب اور باہر ہے وارد ہونے والے محدثین، فقہاء، سر براہانِ مملكت، امراءاور
كانتين كے تذكروں برمشتل ہے۔ موصوف كى كتاب كو يہ خصوصيت حاصل ہے كہ
پورى اسلامی قلم و میں اس كاشہرہ رہا، خوومصنف كى بہترين كتابت كى وجہ ہے ہرا بنا،
پرايا ان كى بہترين خطاطى ہے كتاب كو پہنچا تنا تھا (كريد ابن العديم رحمہ اللہ تعالى ہى
كى تصنيف ہے) چنانچہ جنب اس كتاب كا چرجا عام ہوا تو شاہانِ مملكت بھى بروا تول
كى طرح اس پر ٹوٹ بڑے اور گوہر تایاب كی طرح اس كو محفوظ كرنے لگے، حتی كہ

بوي العمر" من رقطراز مين:

"وكان قليل المثل، عديم النظير، فضلا ونبلا ورأيا وحزما وذكاء وبهاء وكتابة وبلاغة، درس وأفتى، وصنّف وجمع. "تاريخالحلب" في نحوثلاثين مجلدا. "(ا)

''ابن العديم رحمہ اللہ تعالیٰ فضل، شرافت، مذہبر، دور اندلیثی، ذہانت، خور مندیم، دور اندلیثی، ذہانت، خور مزابی معرد کتابت اور حسن بیان میں لا ٹانی اور یکنائے زمانہ ہے۔ موصوف نے درس وقد رئیس اور افقاء کی خدمت (بھی) انجام دی ہے، (کئی کتابوں کے) مصنف ہیں۔ (چنانچہ بلاد شام میں ہے) صلب پر تفریباً تعمیں جلدوں میں ایک بردی تاریخ (بھی) تالیف کی۔''

(واضح رہے کہ تاریخ کا مطبوعہ تسخہ جو مکہ مکر مدسے ۱۳۰۸ ہے میں ڈاکٹر سہیل زکار کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکا ہے وہ کل بارہ جلدول پر مشتمل ہے۔ نیز ڈاکٹر صاحب نے مقدمہ'' تاریخ'' میں اس امر کی وضاحت بھی کی ہے کہ جمیں یہی بارہ جلدیں میسر ہوئیں ۔اس وجہ سے شاید بیڈ سخہ تاقص ہو، تاریخ کی مزید تفصیل آرہی ہے )۔

علامه یا قوت حموی رحمه الله تعالی نے بھی علوم وفنون میں ان کی خدا داد صلاحیتوں کو ذکر کیا ہے، چنانچہ وہ موصوف کی صلاحیتوں پراس طرح روشنی ڈالیتے ہیں:

ابن العديم رصه الله تعالى اوب كے شہسوار تقے، شعر وشاعرى ميں درجه كمال كو پہنچ ہوئے تھے، انشاء پردازى پر قادر تھے، فقہ ميں بھى گہرى بصيرت وادراك كے مالك تھے اور تدريسى خدمات بھى برلى وهانت وجائفشانى اور عمدگى وسليقے سے ادا كرتے رہے، چنانچة اس ميدان ميں بھى وہ اپنے معاصر بن پر فوقيت لے گئے تھے، اس بناء پر تشنگانِ علم ان سے بے حدمتا تر تھے اور آخر وم تك ان سے علمى سيراني كرتے اس بناء پر تشنگانِ علم ان سے بے حدمتا تر تھے اور آخر وم تك ان سے علمى سيراني كرتے

(١) الغير (٣/ ١٠٠٠)



<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (١١/٧٣)

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (٦ / ٢٤ : ٤٤)

تحقیق و تفییش اور ان پر نفذ وجرح کے اہل مانے جاتے تھے۔اس بناء پر علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے موصوف کو قران سابع کے نامور ائلہ جرح وقعد میل میں شار کیا ہے۔(۱) علامة سخاوي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

قرنِ عَاشر کے نامور محدیث علامہ سخاوی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ بھی این العدیم رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کواپنے زیانے کے بالغ النظر محقق، ناقد تشکیم کرتے ہیں کہ دیگرائمہ اعلام کی طرح موصوف کی رائے بھی رُوات ِ حدیث کی جائج پڑتال میں قابلِ عمل مجھی جاتی ہے۔ چنانچه "الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ" میں ابن العدیم رحمه الله تعالی كا اسم گرامی بھی اس منصب كے حالمين ميں ذكر كيا ہے\_(٢)

### ابن العديم رحمه الله تعالى كالمسلك:

ابن العديم رحمة الله تعالى كاشار قرن سالع كے نامور على احناف ميس موتا ہے ، حلب میں ان کے سلسلہ نسب میں بہت سادے حقی قاضی گر دے ہیں، جنا تجے علامہ مفاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح کے مطابق نویں صدی ججری تک ان کے خاندان میں بيسلسله برقرار دبا\_(٣)

ای طرح علامه قرشی رحمه الله تعالیٰ نے بھی اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے۔جیسا كەدەرقىطراز بىن:

"وأجداده وأولاده وأهل بيتهم علماء حنفيّة، فضلاء أدباء، قد ذكرت بعضهم في هذا الكتاب "(٣) • • ٣٠٠ احناف هناظ عديث كي فن جرج وتعديل على خدمات

مصنف کی زندگی میں ان کی بہترین کارکردگی اورمثالی کاوش کی وجہ ہے اس کتاب کی مثال دی جاتی تھی۔ اور بعد میں آنے والوں کے لئے " تاریخ" میں ایک بہترین قابل تقليد نمونه پيش كرگئے ۔ ( )

نكوره بالا بيان سے يه حقيقت عيال موتى ہے كه" تاريخ حلب" مصنف كى كاوشول كالكي علمي اور تاريخي شام كارب، جونا در معلومات كا تنبيشاوم بلاوشام كى تاريخ كاليك مكمل انسائيكوپيڈيا ہے۔

مصنف نے آغاز كتاب ميں بہاا باب "فضيات علب" برقائم كيا ہے اور اس شہر کی فضیلت پر حضرت ابوھر رہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کا پہلا جملہ رہے:

"عن أبي هريزة رضي الله تعالي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاثقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق،

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے کے حضور اقدی صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكه تيامت اس وقت تك قائم نه موكى، جب تک اہل روم اعماق اور دابق (بیدوونوں حلب کے قریبی علاقے میں) میں آ کے نہ لک جاتیں ۔''

علامه ذهبي كيزديك فن جرح وتعديل مين ابن العديم كامقام:

ابن العديم رجمه الله تعالى علوم وفنون مين باكمال صلاحيتوں كے ساتھ ايك فن شناس امام جرح وتعديل بھی تھے اور اپنی ناقد انہ بھیرت کی وجہ ہے رُواتِ حدیث کی

<sup>(</sup>٢) بغية الطلب في تاريخ حلب (١/ ٢٩)



<sup>(</sup>١) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ٢٢٣)

<sup>(</sup>٢) الاعارِن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص٦٦)

<sup>(</sup>٣) الطنو اللامع (٢١٨/٤) .

<sup>(\$)</sup> الجواهر المضية (٢/٥٢٣)

<sup>(</sup>١) معجم (لادباء (ص ١٦/٥٤)

علامه احمد بن محمد بن عبدالله بن طاهري ً (التوفي ١٩٢هه)

نام ونسب:

امام، محدث جمال الدين ابوانعباس احمد بن محمد بن عبدالله بن قمار حلبي المعروف بابن الظاهري \_

ولادت:

موصوف كى ولادت بإسعادت ٢٣٢<u>م كو</u>صلب مين بموئي\_(١)

مشهورشيوخ:

ابن ظاهری رحمه الله تعالیٰ کے مشہور شیوخ میں سے ابن التی ، محد بن ابراہیم اربلی ، ضیاء مقدی احمد بن عبدالله حلبی ، شعیب زعفرانی ، پوسف ساوی ، ابن رواحۃ ، ابن

(١) موضوف كالمذكره ورج ذيل كما بول ش ما حظه فريايية :

﴾ تذكرة الحفاظ لللهني (١٤٧٩/٤)

الكبار لللمبي (٧٣٥/٢)

الشيوخ للذهبي (١/٩٤) 🚽

💠 دول الاسلام للذهبي (۲/۲ه۱)

الوافي بالوفيات للصفدي (٣٦/٨)

🐣 النجوم الزاهرة لابن تغرى (١١١/٨) -

الحفاظ للميوطي (ص ١٥٥)

المنيلي (١٥/٥ع) المناه الحديلي (١٥/٥ع)

👇 الاعلام للزركلي (٢٢١/١)

"ابن العديم رحمه الله تعالى كے آباء، اجداد، اولاد اور اس خانوادے كا عالم، فاضل، اديب بيرسب حنى شخے اور ميں نے اس كتاب (الجواہر المفية) بيس ان ميں سے بعض كا تذكرہ بھى كيا ہے۔"
علامہ عبدائتى كاسنوى رحمہ الله تعالى نے بھى موصوف كے حالات زندگى" الفوائد البحدية" ميں ذكر كئے ہيں اور ان كى نسل ميں بعض ديگر نامورعلاء كے حالات پر بھى متى متى ديگر تامورعلاء كے حالات پر بھى

رحمه الله تعالى.



"كان ثقة، خيرا، حافظا، سهل العبارة، مليح الانتخاب، خيرا بالموافقات والمصافحات."(١)

''ابن ظاهری رحمه الله تعالی تقه مرایا خیرحافظ بین، روال عبارت والے، نرالے التخاب والمياء احاديث موافقات اورمصافحات معيريسي بوري طرح واقت جي ما

احاديث موافقات اورمصافحات كي وضاحت:

موافقات وہ احادیث کہ جس بین کتب حدیث کے معنفین تک اس مصنف كے علاوہ كسى دوسرے واسطے سے جہنیا جائے تو اس ميں اس مصنف كے لي سے موافقت ہوتی ہے اور سند بھی عالی ہوجاتا ہے، بیر اوسی کی مہل قتم ہے۔ اورمصافحہ جمعی علق نسبی کی ایک قتم ہے کہ جس میں اس مصنف کے تسی شاگر د کے

ساتھ کم واسطوں میں موافقت ہوجائے (۲)

علامه سيوطى رحمه الله تعالى سف موصوف. كود طبقات الحقاظ، يس قران سالع سك نا مور حفاظ محدثین میں شار کیا ہے اور ان کا نذکرہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں: "ابن الظاهري الامام المحدث الزاهد مفيد الجماعة. " (س)

"ائن طاہری رحمہ اللہ تعالی (اپنے زیائے کے) امام، محدث، زاھد اور

محدثين كيمسرتان بين-"

اس طرح زندگی بھر علوم حدیث کی خدمات انجام دیتے رہے، اور بہی ان کا

علوم حدیث میں موسوف کی جاالت شان کا انداز ہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ "

(٢) شرح نحبة الفكر (ص ١١٤)

یعیش ، کریمه بنت عبدالوهاب اورصفیة بنت عبدالوهاب تمهم الله تعالی کے نام قابل ذكر ہیں۔

علامہ ذہبی رحمہ الله تعالیٰ کی تصریح کے مطابق سات سوتک ان کے شیورخ کی تعداد کی ہے۔

#### تلامده:

مشہور تلاندہ میں ہے مؤرخ اسلام علامتش الدین ذہبی، حافظ مالدین، اور علامه بوسف مزی رحم الله لغالی ہیں۔ان کے علاوہ سیاحول نے بھی موصوف سے استفادہ کیا ہے۔<sup>(1)</sup>

### رحلات علمی:

ابن ظاهری رحمه الله تعالی علوم حدیث کے بہت ولدادہ منے، زمان حصیل علم میں اس شوق وجذب كا غلبدر باجس كى وجدس انبول في مختلف بلاد اسلاميدكا أخ كنيا اور محدثین کی ایک برای جماعت ہے حدیث کی ساعت کا شرف حاصل کیا۔ چنانچہ تخصیل علم کی خاطر جن اسلامی خطوں کی طرف سفر کئے ان میں سے دمشق جمعی، اسكندريه بمصر بخراسان ،حران ، ماردين اور جرمين قابل ذكر بين -(١)

### علوم حديث مين مرتبه ومقام:

موسوف مضبوط قوت جافظاكي وجدسه علوم حديث عن بلند بإييار كهت تهم-اینے معاصرین پر فائق اورممتاز رہے،اس بناء پراپنے دور کے جلیل القدر حفاظ حدیث میں شار کئے جائے ہیں۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ" تذکر ۃ الحفاظ' میں رقمطراز

(١) تذكرة الحفاظ (١٤٨٠/٤)

(٢) تذكرة الحفاظ (٤/٠/٤)

(١) تذكرة الحفاظ (١٤٨٠/٤)

(٣) طبقات الحفاظ (ص ١٥)

د العالم المالية الع

اورجمیس بیروابیت این شخ این ظاہری رحمه الله تعالی کی سند سے کم واسطول سند بینی فی ہے جو دوسری اسائیدے عالی ہے۔(1)

### كبارقر" اء بين ان كاشار:

ابن ظاہری رحمہ اللہ تعالی اینے زمانے میں علم قرائت کے بھی ماہر مانے جاتے تھے، اور قرائت سبعد برغبور حاصل تھا، چنانچہ حلب کے مشہور قاری شیخ ابوعبر الله فاس التوفي <u>19 جے سے</u> اس علم كو حاصل كيا تھا۔ اس بناء پر علامہ ذہبى دحمہ اللہ تعالىٰ نے ان کواس میدان کے شہرواروں میں بھی گردانا ہے اور اپنی کتاب معرفیۃ القراء الکبار'' یں اس دور کے مشہور قراء کے زمرے میں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔(۲)

علامه ذهبي كي نظر مين فن جرح وتعديل مين ابن ظاهري كالمقام:

ابن ظاہری رحم اللہ تعالی حافظ حدیث ہونے کے ساتھ ایک بلند پایدام جرج وتعدیل بھی میں اورانی ناقدانہ مجری بصیرت کی وجہے دوات صدیث کے پر کشے اور ان کی توشق وجرح میں مرضوف کا قول حجب مانا جاتا ہے، چنانچہ موصوف کے تلمینر رشید علامہ زہبی رحمہ اللہ تعالی نے ان کو قرانِ سالع کے نامور انتر جرح و تعدیل کے زمرے میں ذکر کیا ہے اور''سیراعلام النبلاء'' میں لجھن چگہ رجال کے''وفیات'' وغیرہ میں این ظاهری رحمداللہ تعالیٰ سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ (۴)

### علامه مخاوي رحمه الله تعالیٰ کی نظر میں:

غلامه ذہبی رحمہ اللہ تعالی کی طرح علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالی بھی ایس روش پر قائم ہیں کہ جرج وتعدیل کی باب میں ابن ظاهری رحمہ الله تعالی کے اقوال وآ راء سے

(١) معجم الشيوخ (١/٤)

(٣) معرفة القراء الكياز (٧٣٥/٢)

(٣) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص ٢٢٥)

مؤرث اسلام علامة مس الدين ذهبي خبل رحمه الله تعالى بھي ان كے شاگر د ہيں۔ جن ك بارك يس علامداين جررهمدالله تعالى لكحة مين:

"وهو من أهل الاستقراء النام في نقد الرجال. " (١) كه 'علامه ذہبی رحمه الله تعالیٰ رجال (اہل علم) کی کامل تحقیق اور ان کی میان بن کرنے والے المداعلام میں سے بیں۔"

اى طُرح صاحب "تبذيب الكمال" علامه يوسف مزى شافعي رحمه الله تعالي بهي موصوف کے نامور تلاقہ ہیں ہے ہیں۔

### موصوف سے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت:

علامه ذہبی رحمہ اللّٰہ تعالٰی نے دہمجم الشیوخ،، میں اینے اس بگانہ عِصر حافظ اور محدث سن على كالمنذكره كيا باوران كى سند س منقول ايك روايت بھى ذكركى ب جودرج ذیل نقل کی جاتی ہے:

"عن عبدالرحمَّن بن أبي بكرفال: أسرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أردف عائشة فأعمرهامن التنعيم. "(٢) '' حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ مجھے جضورا قدر صلى الله عليه وسلم في حكم دياكه مين حضرت عائشة رضى الله تعالی عنها کواین ( سواری ) کے بہت پرسوار کروں اور مقام معجم سے ان

علامہ ذہبی رحمہ اللہ اتعالیٰ نے مذکورہ بالا روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمه الله تعالی نے علی بن المدینی رحمه الله تعالی سے روایت کی ہے

-- السَّوْرَ بِيَالْيِينَ فِي --

<sup>(</sup>۱) شرح الحية الفكر رص ١٣٦٠)

<sup>(</sup>٣) معجم الشيوخ للذهبي (٢/٤ ٩)

العلامة عبدالكريم بن عبدالنور المعروف بالقطب الحلي

نام ونسب:

امام، محدث، قطب الدين ابوعلى عبد الكريم بن عبد النور بن منير التلبي ، المعروف بالقطب الحلمي \_

ولادست:

موضوف كي ولاوت بإسعادت مرواه والحصل مين جو في (١)

مشهورشيوخ:

علامه سفاوی رحمدانلد تعالی نے موسوف کوکٹر الشیوخ محدثین ابن عنسا کراور ابن

(١) غيدالكريم بن عيدالنورة لذكره درج ذيل كتابون بن ما حظ قرمايين:

💠 العبر للماهبي (١٠١/٤).

💠 معجم الشيوخ للذهبي (٢/١٤)

﴿ فيل تذكرة الحفاظ لابي المحاسن الحسيني (ص٢١)

💠 الدو الكامنة لابن حجر (١٢/٣)

👆 النجوم الزاهرة لا بن تغزى (٣٠٦/٩)

طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٢٣٥)

الله فيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص ٩٤٩)

﴿ درة الحجال في اسماء الرجال ، ذيل وفيات الاعيان لا بن القاضي (٣/٣٥)

المرات اللهب لا بن العماد الحبلي (١١٠/٦)

💠 الاعلام للزركلي (١٤/٥٥)

استدال کیا جاتا ہے چنانچہ انہوں نے موصوف کو "الاعلان بالتو بین لمن ذم التاریخ، میں حافظ دمیاطی اور این دنیق العیدر جمہما اللہ تعالیٰ کے طبقہ میں ذکر کیا ہے جوان کی رفعت شان کے لئے ایک بنین ثبوت ہے۔ (۱)

ابن ظاهري رحمه الشنعالي حنفي بين:

موصوف کا شارحلب کے نامورعلائے احناف میں ہوتا ہے، چنانچے علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے ''طبقات الحقاظ' میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ ابن خاصری رحمہ اللہ تعالی زرمباحق میں۔(۲)

ای وجہ ہے، ضاحب ''طبقات الحفیۃ'' علامہ قرشی رحمہ الله تعالیٰ نے ''الجواہر المفیّۃ'، میں ان کوعلائے احتاف میں شار کیا ہے۔ (۳)

علامہ قرشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد صاحب' طبقات السنیۃ''تقی الدین مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کوظائے احماف میں ذکر کیا ہے۔ (۳) رحمہ اللّٰہ تعالیٰ ۔



<sup>(</sup>١) الاعلان بالتوبيخ لمن لم التاريخ (ص ١٦٦)

<sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ رص ١٦ ٢)

<sup>(</sup>٣) الجراهر المطبية (١/٨٩/١)

<sup>(</sup>٤) الطبقات السنية (٢/٢) -- ه الترفر تبالاتال --

عجاز، شام، دِمشق وغيره قابلِ وَكر بين، اور بين ان كي صدق طلب اورسعي جيهم كاحقيق

علوم حديث مين موصوف كامرتبه ومقام:

قطب حلبی رحمہ الله تعالی اینے دور کے آیک بلند باید حافظ حدیث تھے اور السحاب وطيفات الحفاظ في أن أو ال كوليل القدر حفاظ محدثين بين شاركيا هي، چنانج معلام سيوطي رحمدالله في المجتماع من المحاط من على إن الفاظ الصال كالتذكره شروع كيا المنا

"القطب التحلي الإمام العالم المقرى الحافظ المحدث مفيد الديار المصرية." (٢)

· فظب حلبی رحمه الله نعالی امام، عالم،مقری، حافظ،محدث اور دیا رِمصر میس مفیر(کےمنصب پرممتاز) تھے۔''

مفید محدثین کا ایک رُتبہ ومنصب ہے جو بعض کے مزد یک محدث ہے بھی اعلی موتا ہے۔ چنانچین ابوندہ رحمہ اللہ انوائی نے "الرفع و التكميل" كے عاشے ميں اس پر سیر حاصل تبسرہ کیا ہے، مزید شختیق کے لئے اصل کتاب کی طرف مراجعت

علامد ذہبی رحمہ اللہ اتعالی موسوف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا مشغلہ مطالعه، علمی انبهاک اورتصنیف و تالیف تھا۔ ہر دفت اس میں مگن رہتے تھے، کئی بار حج کی زیارت ہے مشرف ہو کے اور منی میں ہمین درس حدیث بھی دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے مصریس بھی موسوف سے سماع حدیث کا شرف حاصل کیا ہے اور علام سیوطی رحمہ الله تعالی نے بیجی تصری کی ہے کہ موصوف نے کی جگہوں میں وری

النجارة جما الله تعالی وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔(۱ ا بن القاضى رحمه الله تعالىٰ ` ذيل وفيات للأعيان ' مين لكيمة مين كه موصوف في

جن شیوخ نے صدیث کا ساخ کیا ہے وہ ایک ہزارے متجاوز ہیں۔(۴)

· جن ش سے معدودے ہدیے ناظرین ہیں۔

محمد بن ابرانيم المقدى، ابن وقيق العيد، على بن احمد المقدى، زيينب بنت كل الحراني، خازي الحلا دي اوزاي طبقه كے ديگر شيوخ يه ال حديث كا شرف حاصل كيا، تعبدالرهمٰن بن محمد بن قدامة اور ثهر بن على بن الصابوني وغيره نے إن كواجازت حديث دی ہے۔اس طرح علم قرائت میں بھی متعدد شیوخ ہے استفاوہ کیا حمہم اللہ تعالی۔

مشهور تلامده:

موصوف کے مشہور تلافرہ میں سے مؤرم اسلام علامیش الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالى اورعلامة تائ الدين سبكي رحمه الله تعالى صاحب "المطبقات الشافعية الكبوى"

### رحلات علمي:

موصوف کے طلب وشوق علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اسٹے کثیر شيوخ سے حديث كا شرف اح اور بعض سے اجازت كى سعادت حاصل ہوئى، جو بلا شبداس دور میں سفر ورصلت کے بغیر آسان ند تھا۔ چنانچہ ابن القاصلی رحمہ الله تعالی "ذبل و فیات الاعیان" میں ان کے زودار سفر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے طلب حدیث کی خاطر کی بلاد اسلامیہ کے دور دراز سفر کئے، جن میں ہے دیار مصر،

<sup>(</sup>١) درة الحجال في اسماء الرجال (١٥٢/٣)

<sup>(</sup>٢) طبقات الكفاظ (ص٢٢٥)

<sup>(</sup>٣) هامش الرقع والتكميل أعبدا لحي الملكنوي (ص ٥٩ -٦٣)

<sup>(</sup>١) فتح المغيث للسخاوي (٢٩٩/٣)

<sup>(</sup>٢) درة الحجال في اسماء الرجال (٢) ١٥٢/٣)

ودر کے نامور تندث شار کئے جاتے تھے، ان کازیادہ مخل علم اور کثرت مطالعہ سے رہا، رُواتِ حدیث کے حالات زندگی ہے واقف تنھے اور احادیث کی جانچ پر کھ اور صحت وضعف ميں ان كا بنظر عَائرَ جائزہ ليتے تھے۔

چنانچه علامه قاسم بن قطاه بخارحمه الله تعالى حفى لكصة مين: "وله غير ذالك مع القهم والبضر بالرجال." (١) '' تصنیف ونالیف کے علاوہ موصوف کی دیگر خد مات بھی ہیں، اور اس كراتيونهم وفراست اورفن رجال كي بصيرت ـــ بھي آ راستہ ہيں۔'' . اس بناء برمؤرخ اسلام علامه وجبي رحمه الله تعالى نے ان كوقرن ثامن كے جليل القدرائمة جرح وتعديل مين خاركيا ہے۔(٢)

### علامه سخاوي رحمه الله تعالى كي نظر مين:

علامه سخاوي وحسالله تعالى بجني موصوف كي محدثا نداور ناقد اندشان وشوكت كوتسليم كرت وين ال بناء ير "الاعلان مالتو بيخ لمن ذم التاريخ" ين ان كوايية رور ك نامور ائمه جرح وتعديل ابن عيمية اور علامه يوسف مزى رحميها الله تعالى وغيره ك ساتھ ذکر کیا، کہ رُواہتِ حدیث کی توثیق وتعدیل یاان پر نفلہ وجرح میں جیسے ابن تیمیہ رحمه الله تعالى ياعلامه لوسف مزى رحمه الله تعالى كى دائے قابل عمل بے تو اس طرح اس باب میں قطب طبی رحمداللہ تعالیٰ کی رائے بھی قابل ججت ہے۔(٣)

### قطب خلبي رحمه الله تعالى كامسلك:

علامه قرشی رحمه الله تعالیٰ نے موصوف کو طبقات الاحناف میں شارکیا ہے۔

جديث ريا <sub>ب</sub>ر<sup>(1)</sup>

درس حدیث کی طرح موصوف نے تصنیف وٹالیف کے میدان میں بھی این قابل فندر خدمات انجام وي مين، جنانچه اپني حیات میں کئي بہترین کتابیں تصنیف کی

🐠 قطب حلی رحمہ اللہ تعالی نے سی بخاری کے اکثر صے کی ایک شرح اللہ تعالی جو کئ مجلدات پر مشتمل ہے، چنانچ قرن امن کے نامور تندث ابن الملقن رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس شرح سے استفادہ کیا ہے۔

🕜 مصر کی ایک بروی تاریخ لکھی جو تقریبا ہیں جلدوں پر شتمل ہے، اُن میں سے صرف بعض هيه كي تبييض كر كيَّ إلى-

🕝 حافظ عبدالغنی رحمه الله تعالی کی ''کتاب السیرة'' کی دو جلدول میں ایک تفیس شرح تحريري جو "المور داليني"ك نام ع مشبورب،

🕡 ابن وقیق العید رحمه الله تعالیٰ کی "الالمام" جواحادیث احکام برهشمل ہے، کی اللغيص كى جو "الاهتمام بتلخيص الالمام" ك نام عيمشهور ب، اوراس مين بعض قابل اصلاح امور پر بھی توجہ کی ، ادر جہاں احادیث اپنی اصل مراجع کے علادہ منسوب کی تمکی تفیس ان سے اصل مراجع متعین کئے یہ میصوف کی یہ خدمت بھی منهایت قابل ستائش ہے۔(۲)

علامه ذهبي كي نظرين فن جرح وتعديل من قطب كي كامر شهومقام: مَدُّوره بالابيانات بي بالكل والشح بي كه علامه قطنب حلبي رحمه الله تعالى البية

ہیں، اُن میں سے چند قابل ذکر کے نام درج ذیل ہیں۔

<sup>(</sup>١) تاج التراجم (١٨٥)

<sup>(</sup>٢) فاكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ض٢٢٧)

<sup>(</sup>٣) الاعتلاد بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١٦٧)

<sup>(</sup>١) العبر (١٠١/١٠١)

<sup>(</sup>٢) ذبل تذكرة الحفاظ لابي المحسان الحسيني مع الهامش (ص ١٤)

العلامه احمد بن عبدالقادر بن احمد بن مكتوم (التوفي ١٩٤٥)

نام ونسب:

تاج الدين ابوتند احد بن عبدالقاور بن احد بن مكتوم بن احد بن محمد بن سليم بن محمد انقيسي الحقي النجوي، المعروف بإبن مكتوم -

موصوف کی والارت باسعاریت ۱۸۴ میرکوقا مرویس وولی (۱) مشهورشيوخ:

موصوف کے مشہورشیوخ میں ہے بہاؤالدین ابن النجاس، حافظ دمیاطی،مفسر

(١) ائن مكنوم كالتذكره ورح ذيل كما إلى بنن مناحظ فرماي:

- 🤲 الوافي بالوفيات للصفدي (٧٤/٧)
- الدور الكِامنة لابن حجر (١٨٦/١)
- الدليل الشافي على المنهل الصافي لا بن تغرى (١/٤٥)
  - الضؤ اللامع للسخاوي (١٣٧/٣)
    - ٥- بغيد الوعاة للسيوطي (٢/٦/١)
  - طبقات المفسرين لا بن الداوودي ٢/١٦)
  - درة الحجال في اسماء الرجال لابن القاضي (٨٢/١)
    - شلوات الذهب لا بن العماد الحملي (١٩/٦)
      - كشف الظنون لحاجي خليقة (٢ / ٢٦)
        - 👉 الإعلام للزر كلي (١/٣٥١)

چنا سيدانهون في موصوف كالتذكره ان الفاظ عيشرور كياب:

"كتب بخطه، وسمع الكثير، وحدّث، وأفاد، وأحسن، ودرّس لطائفة المحدثين بالجامع الحاكمي." (1)

"موصوف نے اینے خط سے (کتابیں) لکھی، اور بہت زیادہ (احاديث) كا ساع كيا، دري حديث ديا (جس منطق خداكو) فائده بہنچایا، بہت خوش اسلولی سے بیہ خدمت انجام دی اور جا مع حاکمی میں (جھی) محدثین کی ایک جماعت کودراب مدیث ہے روشناس کیا۔'' ای طرح قاسم بن قطاویغارهمه الله تعالی نے " تاج التر اجم" اور علامه عبد الحی

للهنوى رحمه الله تعالى في الفوائد الهمية ، مين موصوف كواسية دور ك ما موراحناف محدثین کے زمرے میں داخل کیا ہے۔(٢)

رحمه الله تعالى.



<sup>(1)</sup> الجوهرالمضية (٢/٤٥٤)

<sup>(</sup>٢) تاج التراجم (ص ٣٨) وايضًا القوائد البهية (ص ١٠٠)

اس کے بعد بورے انہاک کے ساتھ ان عالی حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور (حدیث کے ) کی اجزاء کماب الطباق اور کماب انتصیل لکھ لئے۔"

### لفسير مي<u>ل مرتبه ومقام:</u>

ابن مكتوم رحمه الله تعالى اين وورك نامور فسر تنص علوم حديث كي طرح اس علم ميں بھی ان کا قابلِ ذکر شہرہ رہا، چنانچے تمس الدین محمد بن علی الداوودی رحمہ الله تعالى صاحب واطبقات أتمضرين سف آطوي صدى كيمشبورمفسرين مين الناكو شاركيا ب، وه تحرير فرمات بين:

"ومن تصانيفه الدر اللقيط من البحر المحيط في التفسير، قصره على مباحث أبي حيّان مع إبن عِطية و الزمخيشري. " (١) ''اہن مکتوم رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیفی خدمات میں ہے تفسیر''الدراللقیط'' بھی ہے جو" البحر الحیط" کی تلخیص ہے۔ موصوف نے (اس تغییر کو) الوحیان اندلی رحمه الله تعالی کی تقبیراور اس کے ساتھ ابن عطیہ اور رْخشر ی رقمیما اللہ تعالٰی کے (بعض مباحث) تک محدود رکھا۔(۲)

### لفينغي خدمات:

ابن مکتوم رحمه الله تعالی حدیث وتغییر کے علاوہ فقد، نحو، لغت وغیرہ کے بھی ماہر مانے جائے تھے۔ اور النامختلف عادم وفنون بر کئی تحقیقی کتابیں تر بر کیس جو بلاشبہ مصنف کی سعی جیہم اور ان علوم پر عبور پانے کے بعد ممکن ہے۔ اب میں سے چند مشہور تسنيفات درج ذيل ين. احناف حفاظ حديث كي فن جرح وتعديل بين خدمات ابوحیان اندلسی اورشس الدین سروجی حقی مصری رحمهم الله تعالی وغیره ہیں۔

موصوف کے نامور تلامذہ میں سے تحی الدین عبدالقادر بن محد قرشی حنی رحمہ اللہ تعالى، ساحب "الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة" بين.

### علوم حديث مين مرتبه ومقام:

ابن مکنوم رحمه الله تعالی پہلے ووسرے علوم میں مشغول رہے، حدیث کی طرف كُونَى خَاصَ تَوْجِهِ نَهُ بِهِي : چِنانجِيهِ حافظ ومياطى رحمه الله تعالى سنة اتفاقا سَامِ عديث كا شرف حاصل ہوا بھراس کے بعد حدیث کی طرف خاصی توجہ ہوئی اور پوری زندگی ای يس منهمك رب، علامه ابن حجر رحمه الله تعالى "الدررا لكامنه، بين اس امركي وضاحت اين القاظ من بيان كرتي موئ لكهي بين:

"فرأيت بخطه انه حضر درس البهاء ابن النحاس وسمع من الدمياطي اتفاقا قبل أن يطلب ولزم أباحيان دهرًا طويلا وأخذ عن السروجي وغيره ثم أقبل على سماع الحديث ونسخ

''میں نے ابن مکتوم رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا (مضمون) دیکھا (جس مين وه ليُصنع بين) كدموصوف بعاؤالدين بن نحاس رجيه الله تعالى کے درس میں شریک ہوئے اور علوم حدیث کوطلب کرنے ہے جمل حافظ دمیاطی رحمہ اللہ تعالٰ ہے اتفا قاساعِ حدیث کی سعادت حاصل ہوئی اور مفسر ابوحیان اندنسی رحمه الله تعالی کی ایک طویل مدے صحبت اٹھائی، (اس طرح ) حافظ سروجی مصری رحمه الله تعالی وغیره سندیهی استفاده کیا، پیر

(١) الدرر الكامنة (١/٦٨١)



<sup>(</sup>۱) طبقات الدفسوين (۲/۱۵) (۲) ائن کمتوم کی ریتغیر مصرفا بره سے جیمی سید

### موصوف كاشارائمهاحناف مين:

موصوف انسینے وور کے نامور حنفی محدث گزرے ہیں، چنانچیۂ علامہ قرشی رحمہ اللہ تعالی بھی ان کے مشہور تلامذہ میں ہے ہیں جن کی کتاب''الجواہر البضيّة'' احناف محدثین، فقہاء اور دیگر علائے احناف کے حالاتِ زندگی ہے واقفیت کے لئے ایک قابل قدر مجموعه بين اوريجن اس كتاب كي خصوصيت ب.

تو اس وجه سے علامہ قرش رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کو محدثین احزاف بیں شار

اس کے بعد قاسم بن قطلو بغار صدائلہ تعالی نے بھی " تاج التراجم" میں موسوف كوعلائ احتاف مين شاركيا بي (٣)

اور صاحب الطيفات السنية " بھي انہي كے مجج بر قائم ميں۔ چنانچير انہوں نے موصوف کو قرب ثامن کے نامورعلمائے احناف کے زمرے میں ذکر کیا ہے۔ (m) رحمه الله تعالى.



(١) الجواهر المضية (١٩٢/١) (٢) تاج التراجم (ص١١) (٣) الطبقات السلية (١/ ٣٨١)

🕕 فقه حفی کی شهره آفاق کتاب «هدایهٔ" کی نئی مجلدات میں شرح لکھی۔

🕜 لغت "ل"الجمع بين العباب والمحكم" الص

🕜 نحويس "الجمع المتناه في أخبار السحاة" كاسي. مُحربن على الداوردي اورابن القاضي رحمهما الله تعالى نے اس كانام "الجمع المتناهي في اخبار النحويين واللغويين" ذَكر كيا ہے۔موصوف كى يه كِتاب دَس جلدون پرمشتل ہے كيكن اس كى مینیض ہے قبل ہی این مکتوم رحمہ الله تعالی دفات بالگئے، اور کتاب کا وہ مسورہ منتشر ہوگیا اس بناء پرعلامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے لکھنا ہے کہ میں نے ''البغیة الوعاۃ'' کو

صرف ای وجہ مے مختصر لکھا کہ زیادہ طوالت کی دجہ سے اصل کام رہ جائے گا۔ 🕜 تحوییں ابن الحاجب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب'' کافیہ'' کی شرح لاتھی ،صرف

میں ان کی کتاب''شافیہ'' کی بھی شرع تحریر کی۔ 🚳 تفسير مين مفسرابوحيان اندكى المتونى ١٥٨ ٢٠ كيا كي تفسير البحرالمحيط كي تلخيص كي جس

كانتذكره تزركها\_(1)

### فن جرح وتعديل مين مرتبه ومقام:

گزشته بیانات ہے سے حقیقت عمال ہوتی ہے کہ این مکتوم رحمہ اللہ تعالی ایے زمانے کے ایک بلندیاں محدث تنے اور دوسرے علوم پر بھی وستری حاصل بھی وای طرح فن جرح وتعديل مين بهي نافدانه بصيرت ركھتے ہتھے، چنانچه علامه مخاوی رحمہ اللہ تعالی نے موصوف کو قرن الممن کے نامور ائلہ جرح وتعدیل این تیمتیہ، علامہ پوسف مزى، قطب الدين على اور ابن سيّد الناس حميم الله تعالى كے طبقه ميں شاركيا ہے، كه رُ وات حدیث کی جیمان بین اور ان کی توثیق وتعدیل یا نقله وجرح میں ان مذکورہ ائمہ اعلام کی طرح موصوف کی رائے بھی قابل مل ہوتی ہے۔

(١) طبقات المفسرين (٣/١) وايضًا درة الحجال (٨٣/١)

ابن تيميه ابن سيّدالناس على بن عبدالكافى أسبكى ،ابن الشحنه ألحقى اورعلامه إوسف مزى وغيره بين حبهم الله تعالى وغيره مين رحمهم اللذتعالي \_

علوم حديث مين مقام ومرشبه:

علامه مغلطائی رجمه الله تعالی قرن ثامن کے نامور محدث میں معرفت حدیث ورجال میں ایپے معاصرین میں نمایاں تھے۔ چنانچہ حافظ این فہد می رحمہ اللہ تعالی ان کی محد ثاند شان کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"الإمام، العلامة، الحافظ، المحدث المشهور." (!)

علاء الدین مغلطانی رحمه الله تعالی (ایئے دور کے ) امام، علامه، حافظ اورمشہور محدث ہیں۔ علامہ زین الدین العراقي رحمه الله تعالی سے جب بوچھا گیا كه مغلطاني ، ا بن كثير، ابن رافع إورسيني رهمهم الله تعالى سه چار جمع صربحد ثين بيل-ان ميس كون زياده حافظ ہیں؟ نوعلامہ عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے گئے کہ علامہ مغلطانی رحمٰہ اللہ تعالیٰ حافظے میں سب سے بڑھ کر ہیں۔(۲)

علامه ابن مجر رحمه الله تعالى موصوف ك بارك مين "لسان الميزان" مين

"وقد تلقاه عنه أكثر مشاتخنا وقلدوه فيه لأله كان انتهت إليه رياسة المحديث في زمانه، فأخذ عنه عامة من لقيناه من المشائخ

(٢) مقدمة التحقيق على اكمال تهذيب الكمال (٢/١) ه نور نيانيترل ع-

# ا علامه مغلطا كي بن الله (التوفى ١٢٢هـ)

نام ونسب:

غلامه محدث ابوعبدالله علاء الدين مغلطاتي بن تليج بين عبدالله التيجري المصري\_

موصوف کی ولادت باسعادت <u>۱۸۹ جیا ۱۹۴ جے ا</u>عتر ہوئی ہے۔

(١) موصوف كالتذكره درج زيل كتابول عن ما وحذ فرمايي:

💠 البداية والنهاية لابن كثير (١٤ (٢٨٢/)

الم المرافعية للسبكي (١٨/١٠)

الدرر الكامنة لابن حجر (٤/٥/١)

السان الميزان لاين حجر (٧٢/٦)

الدليل الشافي على المنهل الصافي لابن تغرى بردى (٢/٧٣/)

💠 النجوم الزاعرة لابن تغرى بردى (۱۱/۹)

لحظ الالمعاظ ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد مكى (ص١٣٣)

طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٥٣٨)

ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي (ص ٣٦٥)

شفرات الذهب لامن العماد الحنيلي (١٩٧/٦)

الاعلام للزركلي (١/٥٧٧)

<sup>(</sup>١) لحظ الالحاظ ذيل طبقات الحفاظ (ص ١٣٣)

🕜 الإنابة الى معرفة المختلف فيهم من الصحابة اس كاتفصيل بحي آ ك

🕝 میں جلدوں میں بخاری شریف کی شرح لکھی۔

🕜 سنن ابن ماجد کی ایک ترخ لکهی جو "الاجلام بسنة علیه السلام" کے نام

ہے۔ سنہور ہے۔ ک سنن اُبی داود کی بھی ایک شرح لکھی لیکن وہ کمل نہ کر سکے۔

🕥 اصول حديث كي مشهور كماب مقدمة ابن الصلاح ير"إصلاح ابن الصلاح" کے نام ہے آیک کماب لکھی جس میں صاحب مقدمہ: ابن الصلاح پرمواخذات اور العقبات کئے ہیں۔

 الا ستدراك على تحفة الأشراف للسي السين على معزى رضم الله تعالى کی اطراف محال ستہ پر بچھواستدرا کات اور تعقبات کئے ہیں۔

\Lambda ترتيب بيان الوهم والايهام لابن القطان

🜖 توتیب زوالد ابن حبان علی الصحیحین\_

🕩 ترتيب صحيح ابن حبان على إبواب الفقه ِـ

🐠 ابن جوزی دهمه الله تعالی کی کتاب الضعفاء پر ذیل کلھی۔

🕧 اور بيرت ير "الزهر الباسم في سيرة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم"

### "إكمال تهذيب الكمال":

علامه مغلطائی رحمه الله تعالی این اس كماب كے مقدمه میں فرماتے میں كه زير نظر كتاب علامد يوسف مزى رحمد الله تعالى كى" تهذيب الكمال" كے لئے جو حجاج ست ' اور اصحاب صحاح سنہ کے بعض دیگر کتب کے رجال کے احوال ویڈ کروں پر مشتمل ہیں

(١) مقدمة المختّق على أكمال تهذب الكمال (ص ٢٩)

كالعراقي، والبلقيني والرجوي واسمعيل الحنفي وغيرهم"(أ) '' ہمارے اکثر مشائخ نے مغلطائی رحمہاللہ تعالی سے حدیث میں استفادہ کیا ہے اور اس امر (حدیث) میں اٹنی کے پیرو کار رہے، کیونکہ موصوف پراس دور کے حدیث میں فرماز وائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔سواس وجہ ہے ہارے اکثر مشار ﷺ جیسے عراقی ہلقینی ،رحوی اور اساعیل حنی رحم اللہ نعالی وغيره نے ان سے صدير في ہے، نيز انہوں نے مدیجي لکھا ہے كہ علامہ مغلطانی علامه ابن سیدالناس رحمه الله تعالی کی وفات کے بعد "ظاہریه، مل درس حدیث ویتے رہے اور ' جامع قلعہ، میں بھی محدثین کو درس

ابوزرعدا بن عراقی '' ذیل العبر'' مین لکھتے ہیں کہ موصوف کئی مشہور کتابوں کے معنف بي اوروه شخ المحدثين بين \_(٢)

اسى طرح على مدسيوطي رحمه الله تعالى في وحسن المحاضرة ، ميس لكها ب كه علامه مغلطاني فنون عديث سي باخبر تقير (٣)

علىمدسيوطى رحمداللد تعالى في "طبقات الحفاظ" مين لكها ب كدم وضوف كي تصنیفات سوے متجاوز ہیں۔<sup>(۲۸)</sup>.

> چنانچہان میں سے چند مشہور کے نام درج ذیل ہیں۔ 1 واكمال تهذيب الكمال جس كاتفيل آ كي آراى بر

> > (١) لسان الميزان لابن حجر (٦/٢٧، ٧٤، ٧٤)

(٢) مَقَدَمَة المحقق على اكمال تهذيب الكمال (١ /٣٣)

(٣) مقدمة المحقق على اكمال تهذيب الكمال(٢٣/١)

(٤) طبقات الحفاظ (ص ١٣٨)

الوفيات' احمد بن افي خالد كي كماب "التعريف شيخ النّاريُّ " اور" تاريخُ القراب" قابل ذ*کر ہیں۔* 

🗱 موصوف نے متاخرین میں ہے امام حاکم ، ابن شاہین، ابن حزم ، اور ابواسحاق صریفیتی رحمہم انتد تعالیٰ کے اقوال بھی ذکر کئے ہیں، جس سے علامہ مزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انتشاء میں کیا۔

🧩 جس راوی سے اگر این خزیمہ این حبان، حاتم اور این الجارود رحمهم الله تعالی وغیرہ نے کوئی روایت کی ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کرنے ہیں جو اس راوی ک توثیق کے لئے مزید تائید بنتی ہے۔<sup>(1)</sup>

علامد مغلطائی کی کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حافظ اہن حجر رحمه الله تعالى في بهي "متهذيب الهنديب" اور "مجيل المنفعت" أبي ان وولول كتابول مين اس سے استفادہ كيا ہے، چنانجي انہوں نے دونوں كتابوں كے مقدمات میں اس امر کی تصریح بھی کی ہے۔<sup>(۲)</sup>

### الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة:

علامه مغلطانی کی بیرکتاب ان محابه کرام رضی الله تعالی عنهم کے تذکروں برمشمل ب جن کی صحابیت میں محدثین کے مابین اختلاف میں۔ چنانچید موصوف اپن اس كتاب مين كسي محض كى صحابيت اور غير صحابيت ك لئة محدثين وائمه رجال جيسے امام بخاري رحمه الله تعالىء ابوحاتم رحمه الله تعالىء ابولقيم رحمه الله تعالىء ابن منده رحمه الله تعالی ، ابن حبان رحمه الله تعالی اور ابوموی رحمه الله تعالی وغیره کے علاوہ عبد الباتی بن قالع حنفي رحمه الله تعالى كي ويجتم الصحابه 'اورابن عبدالبررهمه الله تعالى التوفي سيوسم يدكي ''الاستيعاب'' ـــــــــ مختلف اقوال چيش كر ــــته جين، نا چنم زياده تر ابن الا ثير جزري رحمه ا

میر بطور ا کمال اور تتر کے ہے۔ کوئلہ علا جہ مزی رحمہ الله تعالی نے اپنی کتاب میں بعض اہم امورے اعتنا ونہیں کیا اور کچھ غیر ضروری اشیاء کا تذکرہ کیا ہے۔

🕕 مثلاً بعض جگهاہیے عالی السنداحادیث کا تذکرہ کیا ہے جبکہ بیدرجال کی کتاب

🕜 اپنی بساط کے مطابق روات حدیث کے شیوخ اور تلامٰدہ کا استیفاء کیا ہے حالانکہان کا استیعاب اور تمام کا احاط ایک مشکل ام ہے۔

🕝 ای طرح بعض اوقات رجال پرغیرضروری تذکره کرتے ہیں جس ہے رجال کی رفعت شان یا ان کا ضعف معلوم نہیں ہونا جبکہ یہی امورتو روات حدیث کی جرح وتعدیل اوران کے حالات زندگی کو پر تھنے میں مقصودی سمجھے جاتے ہیں۔ای طرح موصوف نے مقدمہ میں کھودیگر وجوہ بھی بیان کے ہیں۔(۱)

''اکمال تہذیب الکمال' کل بارہ جلدوں میں ۱۳۲۳ بھے کو قاہرہ سے شائع ہو چک ہے، نیز دو جلدوں میں علامہ مزی رحمہ اللہ تعالی پر اعتر اضات اور ان کے اوھام کو الگ جمع کیاہے۔(۲)

### كتاب كى يجه خصوصيات درج ذيل بين:

🐫 موصوف نے اپنی بساط کے مطابق صحاح ستہ کے رجال کا استیفاء کیا ہے، اس کے علاوہ علامہ مزی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے" تہذیب الکمال" میں صحاح سنہ کے جورواۃ رہ مَنْ مُصَانِ كَا جَلَى مُذَكِّره كِيابٍ \_\_

مليه بروات حديث پرجرج وتعديل ميں بعض ناور كمايوں كے اقوال بھی نقل كئے ہيں ان میں ہے رستاطی اور زبیر بن بکار کی کتابیں، عبدالباتی بن قالع جھی کی '' کتاب

<u>----</u>≤ JELTIES ≥-

<sup>(</sup>١) مقدمة المحقق على اكمال تهابب الكمال (ص٣٢، ٣٣، ٣٤)

 <sup>(</sup>٢) مقدمة تَهْذَيب النهذيب (٧/١) ومقدمة تعجيل المنفعة (ص ٨)

<sup>(</sup>١) مقدمة اكمال تهذيب الكمال رص ٤)

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (٦/٤٧)

### موصوف كاشارائمها حناف مين:

علامه مغلطا فی قرن المن کے نامور حقی محدث ہیں۔ چنانچے اس دور کے نامور ائند فبن كو بھنى اس امر كا اعتراف ہے۔جیسا كەجمدین فبد كئي رحمہ الله تعالی في "لحظ الالحاظ، میں موصوف کے حتی ہونے پرتصری کی ہے۔ (۲)

نيز قاسم بن قطاه بعنا حنفي رحمه الله تعالى نے بھی '' تاج التراجم، میں ان کو علماء احناف میں شار کیا ہے۔<sup>(۳)</sup>

ای طرح علامه سیوطی رحمه الله تعالی في " طبقات الحفاظ: ميل اور علامه اين العمار عنبلي رحمه الله تعالي في "شدرات الذهب، مين موصوف كي حفيت برنضرر كي كي

رحمه الله تعالى.



احناف حفاظ عديث كي أن جرح وتعريل من ضمات الله تعالى المتوفى معلمين اسدالغابة "اورعلامه صغاني رحمالله تعالى المتوني وعديدي "تقعة الصديان" كا توال نقل كرت مين جبيها كيمقن محمة عوض المنقوش في بهي اس کی تصری کی ہے۔ اس طرح بعض نادر کتابوں میں سے قضائی رحمہ اللہ تعالی کی كتاب "الخطط" سے بھى استفاده كيا ہے۔(١)جس سے مصنف كى وسعت نظر اور فنى مہارت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نویں صدی کے نامور محدث علامہ ا بن جرز رحمه الله تعالى في "الإصابة في تمييز الصحابة" مين بهي ال كماب ساستفاده كيا ہے۔ اور بعض جگہ موصوف كانام بھى ذكر كيا ہے۔

علامه مغلطائی رحمد الله تعالی نے آس کتاب کا آغاز حروف جی کے اعتبارے ابرائيم ابوالمليل الاشبلي رحمه الله تعالى عناوراختنام ابومليكه رحمه الله تعالى بركياب-چنانچیکل ۱۲۰۲ تراجم پرمشمل به کماب دوجلدون مین مکتبة الرشد الریاض سے ان وولاء الماس شائع ہو چی ہے۔

### علامه مغلطا كى رحمه الله تعالى اورفن جرح وتعديل:

موصوف اسيند دور كے رجال شناس محدث تھے، روات حديث كانساب ميں مجهی مهارت تامدر کفته منظمهٔ نیز رجال پر نافدانه کلام میں نبھی بصیرت حاصل تھی اور اساءالرجال کی منداول کتابول کے علاوہ بعض نایاب کتابیں بھی پیش نظر رہی ہیں۔ چنانچے موصوف کی کتاب اکمال تہذیب الکمال اور الانابة (جن کی تفصیل گزر پھی ہے ) سے اس امر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے فاص طور سے جہاں صاحب تہذیب الکمال پر مواخذات کئے ہیں اوران کے بعض اوھام پر تنبیدگی ہے وہ ویکھنے کے قائل ہیں۔

ال بناء يرعالمه مخاوى رحمه الله تعالى في "الإعلان با لتوبيخ لمن ذم التادييخ " ميں قرن ثامن كے نام ورائمہ جرح وتعديل ميں موسون كا اسم گرامي بھي ذكر

<sup>(</sup>١) الإعلان بالتربيخ لمن ذم التاريخ (ص ١٦٧)

<sup>(</sup>٢) لحظ الالحاظ ذيل طبقات الجفاظ (ص ١٣٣)

<sup>(</sup>٣) إذاج التراجم (ص ٧٧)

<sup>(</sup>٤) طُبقات الحفاظ رص ٥٣٨) رشذرات النَّفب (١٩٧/٢)

<sup>(</sup>١) الانابة الى معرفة المختلف فيهم من الصحابة (١/٣٦، ٣٧)

احناف حقاظِ حديث كي فن جرح و تعديل مين خدمات

شیوخ بر ' دمجم الثیوخ'' کے نام سے ایک مستقل کتاب تالیف کی ان میں سے چند مشہورین کے نام ورج ذیل ہیں۔

زين الدين عراقي، مراج الدين بلغيني، العلاء السير امي، ابن الكشك حنفي، نور الدين يَبْتَى، جمال الدين المُلطَّى حَفَى، تَقَى الْهدين دجوى، فيسن بن الخاصُ حَفَى، جبريل بن صالح بغدادي اورتغري برمش حقّى وغيره بين، رحمهم الله تعالىً \_

كمال الدين بن الهام صاحب فتح القدير، تمس الدين سخاوى، احمد بن صدقه . المعروف بابن الصير في عيسى بن سليمان طنوبي، ابوالبر كات عسقلا في صنبكي ابن تغري بردي صاحب النحوم الزاهرة ، ابن قاضي تحبلون ، نورالدين وبكماوي ، محمد بن عليل أبليسي اور محر بن محر تجازی، رهمهم الله جمیعا به <sup>(1)</sup>

دیگرعاماءاورمحدثین کی طرح علامه عینی رحمه الله تعالی نے بھی مخصیل علم کی خاطر سَى سفر كئے اور مختلف شيوخ ہے زانوئے تلمذ مطے كئے۔ چنانچے موصوف نے پہلا سفر حلب کی طرف کیا جو عنتاب کے قرب وجوار میں واقع ہے، جہال بوسف بن موی ملطی رحمه الله تعالی ہے "عد این اور حیدر روی رحمه الله تعالی سے "سراتی" کی شرح ر بھی۔ کپھر دیار مصر ہیں تیخ سرامی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مختلف

اس کے بعد قاہرہ آئے اور وہاں کے کبار محدثین ہے علوم عدیث کی محصیل کی جن میں سے علامہ عراقی ،سراج الدین بلقینی اور نور الدین بلتمی رسمہم اللہ نعالی قابل

## شعلامه بدرالدين العين أ (التوني هذه ه

قاضى القصاة ، شخ الاسلام، بدر الدين الومحرمحود بن احمد بن موى بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن حسين بن يوسف بن محمود العينا في الحفى المعروف بالعينى \_

موصوف کی ولادت با سعادت حلب کے قریب عنتاب نامی بستی میں <u>الا کے ہو</u>کو ہوئی تخفیف کی وجہ سے عنتاب کوئینی کہا جانے لگا۔ <sup>(۱)</sup>

### مشهورشيورج:

علامه عینی رحمه الله تعالیٰ نے بھی کثیر شیوخ سے استفادہ کیا اس وجہ سے اسپینے

(١) علامه يمنى كا تغرِّره ورج ذيل كنابول مين ملاحظه فرياسي:

👍 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لامن تغرى بردي ( ٨/١٦)

💠 الضؤ اللامع للسخاوي (١٣١/١٠)

💠 بغية الوعاة للسيوطي (٢/٥/٢)

الله علم العقبان في اعيان الاعيان للسيوطي (ص ١٧٤)

- ﴿ - شَلَرَاتِ اللَّكِبِ لا بِنَ العَمَادِ الْحَبِلَى (٧ أَ ٢٨٦)

👆 البدر الطالع للشوكاني (٢/٤٤٢).

﴿ كَشْفُ الطُّنونُ لِحَاجِي خَلِفُهُ (١٨٧/١)

﴿ الْقُوالَدِ البهيةُ لَعِبْدَ اللَّحِي اللَّكِوْي (ص٧٠٧)

💠 الاعلام للزركلي (١٩٣/٧)

(١) بدر الدين العيني والره في علم الحديث (ص ١٤٥ - ١٦٥)

""كان علامة نادرة في عصره عالما فاضلاء له عدة مصنفات

ودموصوف علامه، بكتائية روزگار جين، عالم فاصل جين، كي جليل القدر کتابوں کے مصنف ہیں۔''

علامه عینی رحمدالله تعالی کی محدثانه شان کا اندازه اس ہے نگایا جاسکتا ہے کہ صدیث میں گئی ناور کتا ہیں آصنیف کی ہیں جن میں سے بعض پر تفصیلی تصرو آرہاہے۔

### مباني الأخبار ونخب الأفكار ومغاني الأخيار:

علامه عبني رحمه الله تعالى كي مُدكوره اوّل كتاب "شرح معاني الاخارُ "للا مام الطحاوي التونی ۳<u>۳۹ھ</u> کی شرح ہے۔ صالح پیسف معتون کی شخفین کے مطابق''وارالکتب المصرية' مين' مبافي الاخبار' كاايك ناتص نسخه موجود ہے جو جھا ہزاء پرمشنئل ہے اور د دسرا ناتھ نسخہ انتنبول والے نسخے کاعکس ہے جو یا کچ اجزاء پرمشمیل ہے۔ جبکہ خود مصنف علامه عینی رحمه الله تعالی کے مطابق مذکورہ کتاب کل گیارہ اجزاء پرمشتمل ہے۔ اس کے بعد معنف نے مذکورہ کتاب کو مخضر کرے منتب الافکار فی منتقیح مبانی الاخبار" کے نام ہے ایک دوسری کہا باتھی۔

علامه تینی رجمه الله تعالی اس عانی الذکر کتاب میں پہلے ابواب حدیث کے تراجم، الواب ك ما قبل اور ما بعد كامآ بس مين ربط بيان كرتے ميں - پھر قال محمود كے عنوان ے اس کی تشریح میان کرتے ہیں۔ چنانچہ صدیث کی تشریح میں درج ذیل طریقہ پر

🦇 نوع اول میں حدیث کے رجال پر کلام کرتے ہیں۔

(١) يدر الدين العيني وائره في علم الحديث (ص ٨٣)

علوم حديث ميس مرتنه ومقام:

علامه ابوالمعالى الحسيني رحمه الله تعالى موصوف كى محدثان شان بيان كرت بوع رقمطرازين:

"وهو الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن المنفرد بالرواية ؤالدراية، حجة الله على المعاندين وآيته الكبرى على المبتدعين. "(٢)

''علامه عینی (اپنے وفت کے )امام، عالم، علامہ، حافظ، متقن ،روایت اور درایت میں بگانہ ہیں، معاندین پر الله کی جمت ہے اور مبتدعین کے فلاف الله تعالیٰ کی بڑی نشانی ہیں۔''

نیز انہوں نے بیاسی کھا ہے کہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی اینے زمانے میں علم و تَقَوْیُ اور بزرگی میں مشہور تھے، فقد اور حدیث میں بلند رہے پر فائز ہے، چنانچہ مسلمان ان کے نہ ہونے پر افسروہ ہیں۔ (۳)

. موصوف کے بارے میں علامہ مخاوی رحمہ الله تعالی اپنا اظہار خیال کرتے بوع لِنفضة مين، كه علامه عيني رحمه الله تعالى البيغ دور كے امام، عالم، اور علامه بين، فن . صرف اور عربیت وغیرہ میں ماہر ہیں، لغت اور تاریخ کے حافظ ہیں، کثرت ہے ان کا استعال بھی کرتے ہیں، مطالعہ اور کتابت ہے اکتاتے نہیں (۴).

ابن ایاس حفی رحمدالله تعالی بھی موضوف کے بڑے مداح میں، چنانچان کا بیان

(٤) الضل اللامع (١٢١/١٠)

<sup>(</sup>١) بدر الدين العيني واثره في علم الحديث (ص ٦٠ ٦٠)

<sup>(</sup>٢) بدر الدين العيني واثره في علم الحديث رص ٨٣)

<sup>(</sup>٣) بدر الدين العيمي واثره في علم الحديث (ص ٨٣)

واقفیت ضروری ہے۔ چنانچے مصنف اپنی اس ندکورہ کتاب میں علامہ کرمانی اور علامہ قطب الدین علی حقی جہما اللہ تعالی (جس کا تذکرہ اس رسائے میں گذر چگاہے) کی مشروح بخاری سے نقل کرتے ہیں۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ''اعلام اسنن وغریب الحدیث' ، این الا ثیررحمہ اللہ تعالیٰ کی ''انہائیہ' اور'' جامع اللصول' ، جلیل رحمہ اللہ تعالیٰ کی ''کتاب العمد تعالیٰ کی ''کتاب اللہ تعالیٰ کی نہ تعدد کی تشریعا ہوئی کی نہ تعدد کی نہ تعدد کی تشریعات اور وائد کی ، خطیب بعدادی ، قامی عیاض ، تیمق ، نووی ، امام الحرین ، مسمیلی ، این ماکولا، واقعہ کی ، خطیب بعدادی ، قامی عیاض ، تیمق ، نووی ، امام الحرین ، مسمیلی ، این ماکولا، واقعہ کی ، خطیب بعدادی ، قامی اور ایک کشریحہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے احادیث کی تشریعات اور این کشریحہم اللہ تعالیٰ وغیرہ سے احادیث کی تشریعات اور رجال پر کلام وغیرہ میں بعض اقوال نقل کرتے ہیں۔ (۱)

علامہ مینی رحمداللہ تعالی نے مذکورہ کماب میں احادیث کی تشریح کے لئے ورج

ذیل عنوانات قائم کئے ہیں۔

🗱 حديث اور ترجمة الباب كاتعلق

🎌 رجال مديث كابيان

السابكابيان كانسابكابيان

المعتدر مند من من الطائف كابيان 🛠

م وع حديث كأبيان

🍀 محیح بخاری میں اس حدیث کی تعداد

المج تح مع مديث كابيان

ملا صرف اورتر كيب تحوي كابيان

🎋 معالی، بیان اور بدلیج کا بیان

(١) بدر الدين العيني واثره في علم الحديث (ص ٢١٣)

🔆 نوع ٹانی میں محاج ستہ اور دیگر کتب حدیث ہے اس کی تخ ہے کرتے ہیں۔

الوع ثالث میں عدیث کی صحت وضعف گو متعین کرتے ہیں۔

الله الوع خامن من مديث كي صرفي وتوى تحقيق كرت مين

اوع مادى يل مديث عدادكام كاستباط كرت يي-

واضح رہے کہ موصوف کی مذکورہ بالا کتاب کی کہلی جلد کو جو" باب الجعب سریز النوم والا کل الخ " تک ہے، دار العلوم دیو بند کے استاد حدیث مولانا سیّر ارشد مدنی صاحب نے اپنی تحقیقات سٹیت دیو بند ہے س ۲۰۰۲ء میں شائع کی ہے۔ (۲)

یباں بیام بھی پیش نظر رہے کہ موصوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معانی الاعار کے رجمہ اللہ تعالیٰ نے معانی الاعار کے رجمہ اللہ خیار 'کے بام سے مشہور ہے۔ چنانچہ مصنف کی بیہ کتاب مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ کرمہ سے ۱۳۱۸ میں عین جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ (۳)

### عدة القارى:

۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مذکورہ کتاب عمدۃ القاری میں بخاری کی تشرح ہے جو مندادل ہونے کے ساتھ اہل علم کے ہاں مقارح بتعارف نہیں، البنتہ کہتھ امور ہے

(١) بدر الدين العيني واثره في علم الحديث (ص ١٩٤)

. (٢) نحب الافكار في تنقيح مباني الاخبار للعبني مطبوعة الوقف المدلي المخيري ديويند . الهند

(٣) مغاني الاخيار في شوح اسامي رجال معالى الإثار للعيني مكتبة نزار مصطفى الباز.

- < (E-(2,2,12,12) = -

### علامه مینی رحمه الله تعالی کی دیگر تصنیفی خدمات:

علامہ عنی رحمہ اللہ تعالی نے علوم حدیث کی طرح دیگر علوم و فنون میں بھی کئی تصنیفات کے بیں جن میں سے بعض تو طباعت سے آ راستہ ہو چکی ہیں اور بعض غیر مطبوع مخطوطوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ تاہم موصوف کی اکثر کتابیں نایاب و ناپید ہو چکی ہیں، چنانچے محقق صالح یوسف معتون کے مطابق ان میں سے اکثر مخطوط طمح مکتبات عالم میں بھی نہیں ملتے۔

ان میں ہے بعض مطبوعہ کتابوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

- 🕕 كشف القناع المرنى عن مهمات الا سامي والكني.
  - 🕜 البناية في شرح الهداية.
  - **(**1) رمز الحقائق شرح كنز الدقائق.
  - 🍘 مقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الا لفية.
    - 🙆 فرائد القلائد في مختصر شوح الشواهد.
    - 🕥 ملاح الألواح في شرج مراح الا رواح.(٢)
- ے غیر مطبوعہ کتابوں میں ہے "عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان"جس کا تنامی نے دورالکتب المصریة ، میں اٹھا کیس جلدوں پر شمال ہے۔
- التاریخ البدری فی او صاف اهل العضو" آ محدول پرشمل اس تاریخ کاتای نسخ" المکتبة الاحمریة تین میں موجود ہے۔
- العلم الهيب في شرح الكلم الطيب جس كاقلمى تسخة " وارالكتب المضرية"

(۱) واضح رب كر مذكوره كماب اوارة القرآن في بحى شائع كى ب وكيص و المحقائق شرح كنو الدقائق ادارة القرآن كواتسفى

(٢) بدر الدين العيني واثره في علم الحديث (ص ، ٩. ٩٧)

🤻 موالات وجمابات

التناطادكام

مهج فوالدهديث كابيان

مرورہ بالاعنوانات کے لئے بطور نمونہ عمرہ القاری میل' باب رعاو کم ایمانکم' احظ مور (ا)

سیس دانتی رہ کہ مصنف کی حدیث کی تشریحات کی ندگورہ بالا ترتبیب صرف ابتدائی مجلذات میں ہیں۔اس کےعلاوہ پوری کتاب میں تفصیل کا التزام نہیں کیا گیا۔ چنانچے بعض جگہ تو ان تفصیلی مباحث کی ضرورت نہیں بھی،اس بناء پر سےعنوانات سم کرنے گئے اور تا آخراس پر قائم نہ رہ سکے۔

شرح سنن الي داؤد:

مصنف کی یہ کتاب بھی ایک بہتر مین علمی شاہ کارے ''نخب الا ڈکار'' اور ' تعمدة القاری'' کی طرح موصوف نے اس کتاب میں بھی اپنی علمی جو ہر دکھائے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی حدیث کے رجال ، تشریحات ، مستبط شدہ مسائل ، فوائد اور دیگر فنی مباحث پر تذکرہ کمیا ہے۔ تاہم میہ کتاب ناکمٹل ہے اور صرف ' نسٹن ابی واؤڈ' کی'' کتاب الصلاق '' ''ک' باب تفریع الور'' تک کی احادیث پر ششتل ہے۔

نَّهُ وَرِهُ كَتَابِ مِن <mark>1999ء مِينِ 'مَكَتَبَةِ الرشدالْ بَاضُ' نَهُ كُل جِهِ جِلدول مِينَ مُقَقَّقَ</mark> خالد بن ابراہیم مصری کی تحقیق کے ساتھ شائع کی ہے۔ <sup>(۴)</sup>

بہر کیف فدکورہ متنوں کتابوں کے مطالعے سے مصنف کی علمی وسعت، علوم حدیث اور فقہ میں بصیرت، فتی جدت، حسن تر تبب اور بعض دیگرانم امورست واقفیت ہوجاتی ہے جوان کی محد ثانہ شان کونمایاں کرتی ہے۔

(۱) عمدة القارى بشرح صحيح البخارى (۱۱۷/۱-۱۲۱)

(٧) وكيف: شرح من أبي داؤد للعيلى، مكتبة الرشد الرياض .

اور گهري بصيرت كي في آنكيندوار بين اور رجال پرمستقل كتاب"مغاني الا خيار" (جس كالذكره كزرچكام) ال امركي بين ثبوت ب-

اس بناء پر علامہ خاوی رحمہ اللہ تعالی نے موصوف کو قرن تاسع کے نامور محدث ناقد، معاصر علامه ابن مجرر حمدالله تغالي كيرما تحد ذكر كيا كدرجال برنفذ وجرح ياان كي توثیق میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالٰی کی طرح علامہ مینی رحمہ اللہ تعالٰی کی آ را وبھی مسلم میں اور دولوں علامہ حناوی رخمہ اللہ تعالیٰ کے شیوخ میں \_(۱)

### موصوف كاشارائمها حناف مين:

· علامه عینی رحمه الله تعالی اینے زیانے کے مشہور حنفی محدث ہیں۔ محدثین اور دیگر ارباب فن سب اس امر كوتتليم كرت بين رجيها كه علامه مينوطي رحمه الله تعالى وصاحب "شذرات اللهب" اورصاحب" النجوم الزاهرة" وغيرو (۴)

رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن جميع اتمة الاسلام والمسلين الحمد لله اولاً و آخرًا .....الخ

وصل اللهم وسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبي وحبيبه المرتضى وعلى اله ومن اقتداه بهداه



(١) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص ١٦٧)

propry

🕩 "نشوح مجمع البحرين في فقه الحنفية" دوجلدون برمشتل اس كتاب كا قامی نسخ بھی '' دارالکتنب المصرید، میں موجود ہے۔(۱)

للمحقق صالح بوسف معتون كي تحقيق كے مطابق علامه مینی رحمه الله یعالی كی مطبوعه . اور غير مطبوعه كما بول كى كل تعداد تيس تك بهني جاتى ہے، چنانچه موصوف كى بعض كما بول کا تذکرہ کمابوں میں ملتائے مگراب ان کے "مخطوطے" قلمی نسخ بھی نایاب ہو کیے ہیں۔اور محقق صالح پیسف کوان کا سراغ نہل کا جن کی مجموعی تعداد تقریبا حالیس ہے۔ سیکن ان تمام غیر مطبوعہ کتابوں کی میصیل اسمان ہے اس کے بعد ممکن ہے کہ ان میں ہے بھی گئی کتابیں طباعت سے آ راستہ ہو بھی ہوں۔جیسا کہ ان کمابوں میں سے"مغانی الا خیار" مھی ہے جو ٥٠٠٨ اید یعن صالح بوسف کی تحقیق کے بعدی ماسام میں شائع ہو چی ہے۔

یہاں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی کی تدکورہ بالا کتابوں کے علاوہ موصوف کی دیگر تصنیفات ذکر نہیں کی تمیں بغرض اختصارای پراکتفا کیاجا تا ہے۔

### علامه عيني رحمه الله تعالى اورفن جرح وتعديل:

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نویں صدی کے نامور امام جرج وتعدیل ہیں۔ چنانچہ موصوف کی رجال ثنای اور ناقدانه بصیرت کا اندازه اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ''عمدة القارئ'''مهاني الاخبار''''نخب الافكار'''شرح سنن الي داود'' اور''شرح النظم الطيب'' لا بن تيميه وغيره كتب حديث مين رجال حديث برشجره كرتے ہيں، ان کے اساء، کنی، اور انساب واضح کرتے ہیں، اس طرح ائٹہ کن کی آ راء کی روشی میں ان کی صحت وضعف کومتعین کرتے ہیں، چنانجہ بیہ زکورہ امورمنوصوف کی اس فن ہیں مہارے

(1) بدر الدين العبني والره في علم الحديث (ص ١٩٨-١٠٨)

<sup>(</sup>٢) نظم العقيان في اعيان الاعيان للسبوطي (ص ١٧٤) وايضًا شذرات الذهب (۲۸٦/۷) والنجوم الزاهرة (۲۸۱۸)

(١٥) الاً نساب لا بي سعد عبد الكريم السمعاني. دار الجنان بيروت،٩٩٨٨ ،

احناف الفاظ حديث كي فن جرح وتعديل من عدمات

(٦ُ ٦) الإ نصاف في أسباب الإختلاف لشاه ولي الله الدهلوي. مكتبة مها كاشي دهلي.

(١٧) الباعث الحثيث شرح إختصار علوم الحابيث لإ بن كثير. دارا الفيحا دُمشق ودار

(١٨) البداية والنهاية لإبن كثير. مكتبة النصر الحديثية الرياض ١٩٦٨.

(٩٩) بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث لصالح يوسف معتون. دار البشائر الإسلاميه

(٢٠) البدر الطالع للقاضي محمد بن على الشوكاني. دار المعرفة بيرت.

(٢١) بغية الطلب في تاريخ حلب لإبن العديم الحنفي. المكتبة التجارة مصطفى أحمد الباز مكة المكرمة.

(٢٢٠) بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة للسيوطي. دارا لفكر ٩٧٩م.

(٢٣) بلوغ الأمالي في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني لمحمد زاهد الكوثري. ايج، ايم، سعيد كراتشي.

(٢٤) تاج التراجم في طبقات الحنفية للقاسم بن قطلو بغا، مطبعة العاني بغداد ٣٣٠ ا ٥٠.

(٧٥) تاريخ الا سلام و طبقات المشاهير والأعلام لللهبي، دار الكتب العربي ١٩٩١،

(٢٦) تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم لإبن شاهين. دارالكتب ألعلمية بيروت

\* (٣٧) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي, دارالكتب العربي بيروت.

(٨٨) تاريخ تهليب دمشق الكبير لعبد الفادر بدران. دار إحياء التراث العربي ١٩٨٧.

(٢٩) التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسما عيل البخاري. دائرة المعارف حيدر آباد

### المآخذ والمراجع

ر١) إبن ماجة اور علم حديث لعيد الرشيد النعماني. مكتبة مير محمد كراتشي.

(٣) أبو حنيفة وأصحابه المحدثون لظفر أحمد العثماني. ادارة القرآن كراتشي.

(٣) أثر الحديث للعوامه, دار السلام بيروت.

(٤) الا جنهادُ في علم الحديث وأثره في الفقه الإ سلامي للدكتور على نايف بقاعي. دار البشائر الإصلامية بيروت.

(٥) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي أبي عبد الله الصيمري. عالم الكتب بيروت

(٦) الأ زهار المتناثرة لجلال الدين السيوطي. مطبعة دار التاليف ماليه مُصّر.

٧) الإستذكار لا بن عيدا لير. دارالكتب العلمية بيروث.

(A) الإصابة في تمييز الضحابة لإ بن حجر العسقلاني. مطبعة السعادة، بجوار محا فظة

( في الأعلام لحير المدينُ الزركلي. دار العلم للملايين بيروت، ١٩٧٩.

(١٠) الإعلان بالتو بيخ لمن ذم التاريخ للسخاري. مطبعة القدسي دمشق ٩ ٢٣٤٥.

(١١) إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لعلاء الدين مغلطاتي الحنفي. مطبعة أ الفاروق الحديثية مصر١٠٠٠ ١٤٠

(٢٢) إمعان النظر شوح، شوح لخبَّة الفكر لمحمد أكرم السندهي. اكاديُمية الشاه ولى اللَّه بحيلر آباد السند بِأَكْسِنَانَ.

(١٣) الإ نابة إلى معر فة المختلف فيهُم من الصحابة لعلاء الدين مغلطاني المحتفى. مكتبة · الرشند الرياض، ٢٠٠٠ ع.

-- ( <u>FERTILL</u> >--

٣٢) تبييش الصحيفة في مناقب الإ مام أبي حنيفة لجلال الدين السيوطي إدارة القرآن
 كرانشي.

(٣٣) تذريب الواوى شوح تقريب النواوى للسيوطي إحياء التراث العربي بيروت ٢٠٠١،

( ٣٤) تذكرة الحفاظ للذهبي. وإحياء التراث العوبي بيروت ١٣٧٤ ه.

٣٥) ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضى عياض.
 منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.

(٣٩) تعجيل المنفعة بز واند رجال الأنمة الأربعة لإبن حجر العسقلاني. دائرة المعارف
 النظامية بحيدر آماد المدكن بالهند ١٣٢٤هـ.

(۳۷) التعديل والتجريح لسليمان بن خلف الباجي دار اللواء للنشر والتوزيع الرياض،١٩٨٦هـ.

(٣٨) تقدمة الجرح والتعديل لا بن أبي حاتم. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ١٩٥٣ع.

(٣٩) تفريب التهليب لإبن حجر. مكتبة فديمي كواتشي.

(• \$) تلخيص الحيو في تخريج أحاديث الرافعي الكبير الإبن حجر، مكتبة لزار مصطفى
 اثباز مكة المكرمة الرياض.

(١٤) تهذيب التهذيب لإبن حجر. دار الفكر بيروت ١٩٨٤.

(٢٤) تهليب الكمال في أسماء الرجال للمزي. دار الفكر بيروت ١٩٩٤.

(٤٣) تأليب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب للكوثري. مطبعة الأنزار مصور١٩٣١.

- (٤٤) جامع المسانيد لأبي المويد الخوارز مي. دار الكتب العلمية بيروت.
- (٥٥) الجرح والتعديل إلا بن أبي حاتم. عطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد
   الدكن بالهند ٣ ٩٥٥ ء.
- (٢ ١) الجمع بين رجال الضحيحين لمحمد بن طاهر المقدسي. دائرة المعارف النظامية
   بحيدر آباد الدكن بالهند ٢٣٢٣ه.
- (٤٧) الجراهر المشيّة في طبقات الحنفية أبعبد القادر القرشي. دار العلوم الرياض
  - ( A ) حجة الله البالغة تشاه ولي الله الدهلوي، مكنية قديمي كر اتشي
- (٩٩) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأ حمد بن عبدالله الخزرجي المطبعة الخيزية ١٣٢٢ه.
- ( ، ٥ ) الخيرات الحسان في مناقب أبي حليفة النعمان لإ بن حجر الهيثمي. ايج، ايم، سعيد كراتشي.
- (١٥) الدوة الحجال في أسماء الرجال، ذيل وفيات الأعيان لإ بن القاضي. دار التراث
   القاهرة مصر.
  - ر٢ ٥) الدرر الكامنة في أعيان المنة اثنامنة لإ بن حجر، دار الكتب العلمية بيزوت.
- (٣٥) دول الإ سلام للذهبني. دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ٤ ٣٦ ٥.
- (\$6) المدليل الشافي على المنهل الضافي لليوسف تغرى بردى. هركز البحث العلمي وإحياء النواث الإسلامي مكة المكومة.
- (٥٥) ذكر من يعتمد قوله في الحرح والتعديل للذهبي. قد طبع مع أوبع رسائل لعبد الفتاح
   أبي غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب وطبع في دار البشائر الإ سلامية

(٧٤) طبقات الحفاظ للميوطي. دار لكتب العلمية بيروت.

احناف هفا فإحديث كي فن جرح وتعديل بين خدمات

(٧٥) الظبقات السنية في تراجم المحنفية لتقي الدين تميمي مصري. دار الرفاعي الرياض

(٧٦) طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي. دار احياء الكنب العربية القاهرة.

(۷۷) الطبقات الكبرى لإبن صعد. دار ضادر بيروت ١٩٥٧،

(٧٨) طُبقات المحدثين بأصبهان لأبي شيخ الأنصاري. موسسة الرسالة بيروت.

(٧٩) طَبْقَات المفسرين للسيوطي. دار الكتب العلمية يبروت ١٩٨٣ ؟ .

(٨٠) طبقات المفسرين لمحمد بن على الداوودي. دارا لكتب العلمية بيروت ١٩٨٣ع.

(٨٦) ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجر جاني لعبد النحي الملكنوي. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.

(٨٢) العبر في خبر من غبر للذهبي. دارالكتب العلمية بيزوت ١٩٨٥ .

(٨٣) عقود الجمان في مناقب الإ مام الأعظم أبي حنيفة النعمان ليوسف صالح دوشلي. مكتبة الأيمان المدينة المنورة.

(٨٤) عقود المجواهر المنبغة لسيد مرتضى الزبيدي. فطبوعة مصر.

(٨٥) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حيل. المكتب الإسلامي بيروت ١٩٨٨ ء.

(٨٦) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبلر الذين العيني. مكتبة الرشيدية كونثه.

(٨٧) فتح الباري شرح صحيح البخاري لا بن حجر. مكتبة دار السلام الرياض.

(٨٨) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للسخاوي. دارالإمام الطبري ١٩٩٢ .

(٨٩) فقه أهل العراق وحديثهم لمحمد (اهد الكوثري. ايج، ايم، سعيد كواتشي

. ( ٩ ) قوات الوفيات والذيل عليها لمحمد بن شاكر الكتبي. دار صادر بيروت.

(٩١) القوائد البهية في تراجم الحنقية لعبدالحي اللكنوي. نور محمد كارخانه تجارت کراتشی ۱۳۹۲ه.

(٢٥) ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن. دار اجياء التراث العربي. بيروت.

(٧٥) ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي دار إحياء التراث العربي بيروت.

(٥٨) رجال صحيح البخاري لأبي نصر الكلاباذي. دار المعرفة بيروت.

وُ٩٥) رجال الفكر والدعوة في الإسلام لا بي الحسن على الندوي. مكتبة دار الفتح بد

(٩٠) الوقع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي. مكتبة الدعوة الإ سلامية

(٦١) ومز الحقائق شرح كنز الدقائق لبدر الدين العيني الحنفي. إدارة القرآن كواتشي.

(٢٢) سيو أعلام النبلاء للذهبي. مؤسسة الرسالة بيروت، ٩٨٣.

(٣٣) سنن الدار مي للإ مام الدارمي. دار الجديث القاهرة ٢٠٠٠ ع.

" (٦٤) السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب. مكتبة وهبة مصر ٩٦٣ ٢ء.

(٦٥) شارات الذهب في أخبار من ذهب لإ بن العماد الحنيلي. مكتبة القدس القاهرة

MAL

(٢٦)شرح سنن ابي داؤد للعيني مكتبة الرشد الرياض ١٩٩٩ء.

(٦٧) شرح علل الترمذي لإبن رجب الحنبلي. مكتبة الرشد الرياض.

(٦٨) شرح مسند أبي حنيفة لملاعلي القارى. دار الكتب العلمية بيرت ١٩٧٥.

(٦٩) شرح معاني الأثار لأبي جعفر الطحاوي. ايج، ايم، سعيد كراتشي.

(٧١) شوح تخبة الفكر لا بن حجر، الرحيم اكادمي كراتشي.

(٧١) شروط الاتمة الخمسة للحازمي مع تعليق الكوثري. الرحيم اكادمي كواتشي.

(٧٢) صحيح مسلم للإمام مسلم. ايج، ايم، سعبد كرانشي.

(٧٣) الضوء اللامع لا هل القرن التاسع للسخاري. مكتبة القدسي ١٣٥٥ ه.



- (٩٠٩) مسند الإمام عبد الله بن المبارك. مكتبة المعارف الرياض.
- (١١٠) مشاهير علماء الأمصار لإبن حبان البستي. دارالكتب العلمية يرّوت.
  - (١١١) مشكولة المصابيح للتبريزي، مكتبة قليمي كراتشي.
- (١١٢) للبصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعالي. المكتب الاسلامي بيروت ١٩٧٢ء
  - ١١٣٤) المعارف لإبن قنية. مكتبة قاسمي كراتشي.

احناف حفاظ عديث كالرباجرح وتعديل بين خدمات

- (\$ 11) معجم الأدباء ليا قوت الحموي. دار إحياء التراث العربي بيروت ١٩٨٨.
  - (١١٥) معجم الشيوخ، المعجم الكبير لللهبي مكبة الصديق طائف ١٩٨٨.
    - (١١٦) المعجم الوسيط دار الدعوة استانبول تركية ١٩٨٩ ء.
- (١١٧) معرفة أنواع علم الحديث لإبن الصلاح. داراً لكنب العلمية بيروت ٢٠٠٢ء.
  - (١١٨) معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يو جب الرد لللهبي. دار المعرفة بيروت.
- (١١٩) معرفة علوم التحديث للحاكم النيسة بوري. دار إحياء العلوم بيروت ١٩٩٧ء.
- (١٢٠) المعرفة القراء الكيار على الطبقات والأعصار لللجبي. موسسة الرسالة
  - (١٢١) اللمعين في طبقات المحدثين للذهبي. دارالكتب العلمية بيروت.
- (٢ ٣ ٢) مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معالى الآثار للعيني. مكتبة لزار مصطفى الباز مكة المكرمة ١٩٩٧ء.
- (١٢٣) مقدمة فنح الملهم بشرح صحيح مسلم لشبير أحمد العثماني. مكتية الحجاز
- (١٧٤) مقدمة كتاب التعليم للمسعود بن شبية السندي الجنة إخياء الأدب السندي يحيدر آباد باكستان.
- (١٣٥) مقدمة المحقق على إكمال تهذيب الكمال. مطبعة الفاروق الحديثية مصر

- ﴿ لَيُورِ بَيَافِيرُ ﴾

STAAT

- (٩٢) قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد العثماني إدارة القرآن كراتشي.
  - (٩٣) الكامل لإ بن عدى الجرجاني. المكتبة الأثرية شيخو پور هـ.
    - ( \$ 9 ) كتاب الأثار للإسام محمد. الرحيم اكادمي كراتشي.
- (٩٩) كتاب الثقات لمحمد بن حبان البستي. دار الفكر بيروت ١٩٧٩ء.
- (٩٦) كتاب الزهد والرقائق للإمام عبد الله بن المبارك. دارالكتب العلمية بيروت.
- (٩٧) كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لإ بن حزم الاندلسي. مكتبة المشي
- (٩٨) كتاب الفقيه والمنفقه للخطيب البغدادي. طبعت على نفقة دار الإفتاء السعودية
- (٩٩) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة لللهبي. مطبعة دار التاليف ماليه
  - . (١٠٠) كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليله مكنية المشي بعداد.
- (١٠٠١) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن بالهند ١٣٥٧ ه.
- (٢ . ٢) لحظ الألحاظ بليل طبقات الحفاظ لمحمد بن فهد المكي. دار إحياء التراث
  - (١٠١) لسان العرب لابن منظور الأفريقي نشر أدب الحوزة قام ايران ٥٠٤٪ ٥.
    - ر٤٠٤) لسان الميزان لإبن حجر. إدارة القرآن كواتشي.
    - (٥٠٠) محاسن الإصطلاح للسواج الدين البلقيني. مطبعة دار الكتب ١٩٧٤.
- (٢٠٢) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي دار الفكر بيروت £٠٤٠
  - (١٠٧) مختصر تاريخ دمشق لإبن منظور الأفريقي. دارا لفكر بيروت ١٩٨٧ع.
- (١٠٨) مرقات المفاتيح على مشكوة المصابيح لملاعلي الفاري. مكتبة إمدادية ملتان

# تَلَقِينَ أَنْ فِي الْحَيْنَ الْمُنْ الْحَيْنَ الْمِنْ الْمُنْ الْ

تأليف: محمر فيرض (الرحم في بن (محمر سيس (المتقاقع المي في جامعة دارا لعلوم بديوبند وخرج ضم التخصص في الفقه الإسلام و فسم التخصص في الحدث النبوى بجامعة العلوم الاسلامية علامة بنورى ناؤن واتسى الوزرة الحاضرة

ى أحاديث الميذ المام الأعظ وأحاديث المعلماء الأحناف في الجامع الصّحِيْح للإمام المحاري

> تاليف: معرفيض (الرحمل في بن (معرفسيتن (الشاتغاي

زم خرم بسك ليشرار العلماعة والنشر والسوزيع

فمن زمرً بب لنين

الحالية المحالية المح

المنظيل المنظمة المنظم

النياية المنابعة المن

لين حجيم لأترة حقرة مولانا اشرنت على تصانوي الشطا

كاوسشى خضرت مؤلانا إرشادا جى كَصَاحبْ فادق أستادمَدريسَه بَابُ الإنسلام سنجدين ددُ كاچى

زومقدس مجد اردو بازار کرایی فون ۲۵۲۵۲۷

### ہماری دیگرمطبوعات

مولا نامفتى عبدالجليل قاسمى مولا نااحنشام الحسن كاندهلويٌ مولا ناانورگنگوهی صاحب مولا نااشرف على تفانويٌّ اميرالهذ حضرت مولانا حبيب الرحمن الاعظمي حضرت مولا ناشاه محداحد برتا بكرهي مولانامفتي مجرعاشق الهي رحمة الله مولا نامحرعتان (مقیم مدینهالمورد) حضرت مولا ناسيح الله خان شيرواني" مولا نامجر حسين <mark>صديقي</mark> سيدعرفإل احدصاحب مولا ناادريس كأندهلوي مولا ناا درلس كاندهلوي مولا نامحدز يدمظاهري ندوي مولا نااحمر حقانى ندوى صاحب مولا ناقضل الرخمن الأعظمي

اسلام كالممل نظام طلاق انوارالحرمين آيات متعارضه اغلاط العلوام اعيان الحاج اخلاق سكف اصلاحي مقالات البيروالسندر (كالساحصه) اہتمام شور ی رياض الصالحين (مترجم) سيرت النبي انسائيكوبي<u>ڈيا</u> عقائدالاسلام (مكمل) علم الكلام فقه حنى كےاصول دضوابط قرآنی افادات معدل الصلؤه

